واصف على واصف 200



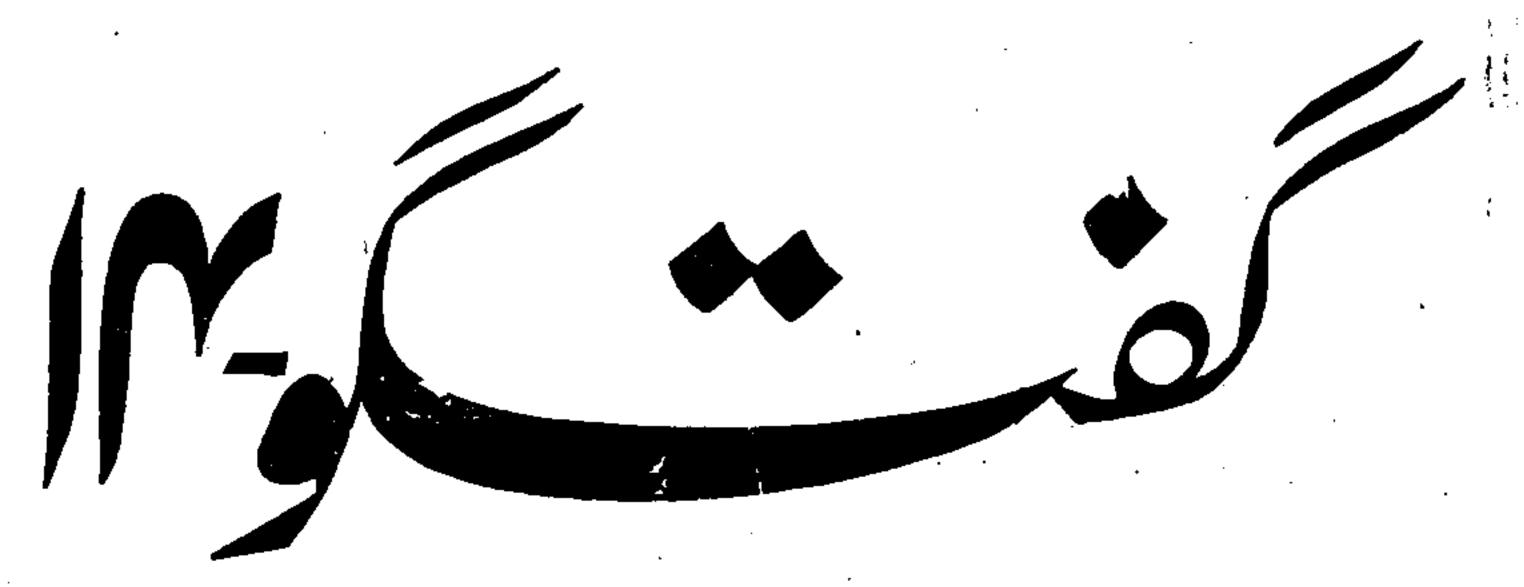



Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

84139-

جهله حقوق معفوظ هيس

نام کتاب سسس گفتگو-۱۱۳ مصنف ملی واصف ملی مال اشاعت میرید می



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

مجھے فطرت نے بخشی چشم بینا میں رنگوں کی صدا سنتا رہا ہوں میں رنگوں کی صدا سنتا رہا ہوں (واصف علی واصف)

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

## فهرست

|            | ۔<br>قرآن مجید میں ہے کہتم وسیلہ کے ذریعہ مجھے تلاش کرواور | - |
|------------|------------------------------------------------------------|---|
| <b>r</b> • | يەكەصراط مىتىقىم پەچلو                                     |   |
| ٣٦         | يفين كيب پخته ہوسكتا ہے؟                                   | • |

# «( r }»

|            | جناب کھھلوگوں کا خیال ہے کہ بیہ جومجذوب ہوتے ہیں بیہ   | ſ  |
|------------|--------------------------------------------------------|----|
|            | شربعت کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں اور شربعت اُن پرلا گو  |    |
| <u>۸</u> ۷ | نہیں ہوتی 'اس بارے میں سیحفر مائیں۔<br>                |    |
| <b>ΥΛ</b>  | کیاا بیسے لوگوں کی پیروی کرنا جا ہیے۔                  | ۲. |
|            | بعض اوقات دل الله سے مخاطب ہوجا تا ہے' ایسے میں ہم کیا | ۳  |
| ۵۷         | کر ہیں۔                                                |    |
| ۵۹         | الكرين متهمد سميرنهد بين                               | ۴  |
| 44         | سريه جمه حال نماز كها بهوتي سرى                        |    |

#### **<**<br/> <br/> <b

| ے ، | ، ال سال کا محرم آر ہاہے تو شہادت امام سین التکلیے لاکے بارے                  | 1  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۷۱  | میں پچھفر ما تنیں۔                                                            |    |
| با  | ہم بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں تواللہ کاخوف خشیت پید                           | ۲  |
| ۷٩  | هوتی ہے لیکن میں اللہ کا ایک اور تصور ذہن میں رکھتا ہوں                       |    |
| 91  | دل میں جوزنگ لگ جاتا ہے اُس سے بیخے کا کیا طریقہ ہے؟                          | ۳  |
| 90  | كيامصنوعي تنسودل كازنگ دُور كريسكته بين؟                                      | ۴  |
| ΥP  | الله تعالى سيمين كياما نكنا جابيج حق سيدالله ناراض نه مو                      | ۵  |
| 94. | انسان اپنی حقیقی ضرور یات تو ما تک سکتا ہے کہ ہیں؟                            | ¥  |
| . , | الله ہے تو ہم مانگتے ہی رہتے ہیں جاہے وہ چیز میسر آئے یانہ                    | ۷. |
| 1++ | ر کے است میں است میں ہے۔<br>اس کے است میں |    |
| 1•٢ | غلطی اور تقذیر میں کیا فرق ہے؟                                                | ۸  |

# **<**₹ ~ **>**>

|     | الیها کیوں ہوتاہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں زیادہ تر غیر | 1 |
|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 1+4 | معروف ہیں جب کہ مصنوعی پیربرو ہے مشہور ہیں۔             |   |
| 119 | رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں پچھ بتا کیں۔            | ۲ |

|     | بہلے آ دھے سال کے روزے تھے اور نمازیں سوسے کم ہوکر            | ۳          |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 111 | پانچ روگئ ہیں تو کیا ہے باتنی سے ہیں۔                         |            |
|     | کہتے ہیں کہ سفر میں اگر نماز قصر نہ کریں تو بیہ ناشکری ہے اسی | . <b>^</b> |
| 174 | طرح سفر میں روز نے بین رکھنے جا جمیں ۔                        |            |
|     | ابیا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں کرتے مگر     | ۵          |
| 111 | دوسرے ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں؟                          | ,          |
|     | بيركها جاتا ہے كہ بيكوں ميں جوز كوة كافي جاتى ہے بيھيك نہيں   | 4          |
| ۱۳۵ | كيونكهاس كااستعال تميك نبيس هوتابه                            |            |
| 12  | سر ابیشب فندرجو ہے کیا مخصوص وقت کا نام ہے؟                   | 4          |

# 

ہم جو تمل کرتے ہیں اس کا کیسے پہتہ چلے گا کہ وہ ہم سیجے کرتے ہیں یانہیں؟ .........

# of y >

اللہ تعالیٰ کی تو کوئی شکل نہیں ہے مگر بیدہ الملک کے مطابق اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ .....

| اللہ جو کئے ہوجاتا ہے تو پھراس نے لشکر کیوں رکھے ہوئے      | ۲          |
|------------------------------------------------------------|------------|
| ۱۸۷<br>این؟                                                | <b>P</b> * |
| آئ شبومعرائ ہے اس تے حوالے سے پچھٹر مائیں                  |            |
| کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں' اس کی ذرا        | Α.         |
| وضاحت فرمادیں۔                                             |            |
| کہتے ہیں کہ جولوگ ڈیوٹی پرہوتے ہیں وہ فقیر ہی ہوتے ہیں اور | ۵          |
| وه نظام چلائے ہیں۔                                         |            |
| جوبيا اصطلاحات بين جيسے ابدال ہوں ياغوث ہوں تو پيسب        | <b>Y</b>   |
| ڈیوٹی والے لوگر میں۔                                       |            |
| جیسے ماضی میں مجھے ابذال ہتھے تو وہ اب بھی ہوں گے یا ہوتے  | 4          |
| الله الما الما الما الما الما الما الما                    |            |
| لوگ ایک پیرکو پکڑ کر دوسرا پیرکیوں پکڑتے ہیں؟              | ٨          |
| جب کسی کوایک ماستهل گیا تو پھروہ کشی اور کی محفل میں تو نہ | 9          |
| جائے۔                                                      |            |
| اسلام کے کتنے راستے ہیں؟                                   | 1+         |
| <b>◇【∠</b> 】◇                                              |            |
|                                                            |            |
| رز ق کریم سے کیامراد ہے؟                                   |            |

|            | جولوگ نظرون والے یا Reason والے ہوئے ہیں وہ تو سیکھاور  | ۲ |
|------------|---------------------------------------------------------|---|
| rta        | کہتے ہیں۔                                               |   |
| <b>***</b> | ماضی تو مذہب ہے اور مستقبل سائنس ہے تو پھر حال کیا ہے؟  | ٣ |
|            | يجهلوك قرآن كاحواله ديية بين كه حضورياك عظي بشريضة      | ۴ |
| ۳۳۳        | اس بارے میں ہم کیا جواب دیں؟                            |   |
| ·          | آج کے دور میں مادی ترقی تو بہت ہورہی ہے مگر روحانی ترقی | ۵ |
| <b></b> 4  | کیدا نظمین بیده رنهی ؟<br>کیدا نظمی بیده رنهی ؟         |   |

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

# عرض ناشر

« '' گفتگو'' کے سلسلے کی چود ہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے پہلے کی تیرہ کتابوں کو وہی پذیرائی ملی جو کہ واصف صاحب کی تصانیف کا خاصہ ہے۔ان کی ذات کی مقناطیسی کشش لوگوں کولو ہے کے ذروں کی طرح اپنی جانب تھینچ کینی تھی اور وہ ان کے گر د حلقه درحلقه جمع ہوجاتے تنھے۔ پھر جب اُن سے سوالات کیے جاتے توعلم وعرفان كااكيب ابيادريا بهه نكلتاجس سيه بياسيه دل اورروعيس سیراب ہوجاتیں۔اس بیان کا ریکارڈ آج جب'' گفتگو'' کے اس سلسلے کے تحت پیش کیا جاتا ہے تو پڑھنے والے پر بھی وہی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔اس طرح قاری اپنی الجھن کاحل بھی یا تا ہے اور اس پر حکمت و دانائی کے نئے در بھی کھلتے ہیں۔ یہی وہ محرک ہے جو ادارے کو ہران نئی جلد کی تیاری میں کوشاں رکھتا ہے اور یوں ہم ہر بارا بی کوشش میں کامیاب اور سُرخروہوتے ہیں۔توقیق کے دم سے ہی سیسلسلہ قائم ہے۔اُمید ہے قارئین ہمیں اپنی دعامیں بھی یا در تھیں کے اور این رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

قرآن مجید میں ہے کہتم وسیلہ کے ذریعہ مجھے تلاش کرواور بیر کہ صراطِ متنقیم بیچلو۔ یقین کیسے پختہ ہوسکتا ہے۔

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

اگرکوئی البحص ہواور وہ ہے باک انسان کو ہوتو وہ تو سوال بن جاتا ہے اور اگر کسی کمزور انسان کو ہوتو البحص گھن کی طرح کھا جاتی ہے کیونکہ وہ ہے چارہ بول نہیں سکتا۔ بیسوچیں کہ فائدہ کیا ہے اس سارے واقعہ کا 'اس ساری بات کا جو ہم کرر ہے ہیں کیونکہ دین تو مکمل ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جوچھی ہوئی البحضیں ہیں جن کو انسان اس بات کے ڈرنسے بیان نہیں کرتا کہ شاید کفر ہواگر ہم اُن کوچی بیان کرنا شروع کر دیں تو پھرمسکا حل ہوسکتا ہے۔ جب وہ مسئلہ سوال بن کے نکتا ہے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ بیسوال ہوسکتا ہے۔ جب وہ مسئلہ سوال کرنا گفر نہیں ہے۔ اللہ سے ہے باک شکوہ مولوی کے لیے تو کفر ہوسکتا ہے لیون جس کے پاس ہے۔ اللہ سے ہاک شکوہ مولوی کے لیے تو کفر ہوسکتا ہے لیکن جس کے پاس اس شکوے کا جواب ہے اُس کا شکوہ تو مطلب یہ ہے کہ اُس شکوے والے کا مصل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اُس شکوے والے کا خاص مقام ہے۔

سب سے مشکل چیز ہیہ ہے کہ اتنے بہت تضادات میں ایک عقید ہے میں بعنی اپنے عقید ہے میں بعنی اپنے عقید ہے پر بورا اپنا اعتقاد قائم رکھنا۔ کہیں نہ کہیں کوئی الجھن رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہیہ ہے کہ علم کے طور پر جمیں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ عمل میں یا مشامدے میں نہیں دکھا گئے وہ بھی صرف ہمارے علم میں شامل ہے اور عمل میں نہیں۔ آپ کے سامنے عمل والا ایسا

واقعہ نہیں ہوا۔ آپ کے اردگرد مسلمانوں کا حشر ہے عراق جل رہا ہے ایران
جل رہا ہے اور پہنیں کیا ہورہا ہے۔ یہاں جو مسلمان ہے اور وہاں جو مسلمان
ہے مسلمان ہی مسلمان کو ہتھوڑا ماررہا ہے۔ اس لیے پھر آپ کے ذہن پر بوجھ
رہتا ہے۔ عقیدے کے حوالے سے آپ کوسوالوں کی دعوت صرف اس لیے دی
جاتی ہے کہ اگر سوال اندر پڑا رہے تو عبادت میں انجھن ہوگی آپ کے اندر
سوالات پڑے رہیں تو آپ کے اندریقین فروغ نہیں پائے گا اور پھر بیات اس

### ممانوں کالشکریفین کے ثبات

تو بیگانوں کے شکر جو ہیں ہے ہرآ دمی پر حملہ آ در ہوتے ہیں۔ گمان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ شک جو ہے دہ ضر در رہے گائکہ شاید ایسا ہے کہ نہیں ہے مثلاً اللہ کا دعویٰ ہے کہ دہ دراز ق ہے سب کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلوگوں کے پاس رزق نہیں ہے۔ اللہ کا ایک دعویٰ ہے تھی ہے کہ ہم Create تخلیق کرتے ہیں گرگمان والا شک والا کہتا ہے کہ یہ کیا تحلیق ہے۔ اس لیے گمانوں کے لئکر موجو در ہے ہیں۔

آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ گمانوں کے کشکر میں اپنے یقین کا ثبات 
ڈھونڈیں۔ تو گمانوں کا کشکر تو رہے گا اور Throughout رہے گا۔ اور اگریقین 
حاصل کرلیں آپ کی کوشش اگر آپ کو گمان تک لائی ہے تو آ دھا کام پھر بھی ہو 
گیا۔ تو اگر کوشش بھی ہو نصیب بھی ہواور کسی یقین والی ذات کا تعاون بھی ہوتو 
پھر آپ یقین کے آغاز تک جنبے ہیں اور یقین کا پختہ ہونا ہی آپ کی عاقبت کی 
یقین دہانی ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ ہے 
یقین دہانی ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ ہے کے ونکہ میں مانتا ہوں یعنی کہ جھے یہ یقین ہے کہ وہ ہے۔ اس لیے آپ نے یقین کے کہ کہ میں مانتا ہوں یعنی کہ جھے یہ یقین ہے کہ وہ ہے۔ اس لیے آپ نے یقین

کا ثبات ڈھونڈنا ہے۔ تو آپ گمانوں کے کشکر میں کھوئے ہوئے یقین کو ڈھونڈو۔ گمانوں کانشکریفین کا ثبات بوری کربلا پرتفسیر ہے 'یوری کربلا پراس طرح تفسير ہے کہ گمانوں کالشکر ہے اور درمیان میں امام عالی مقام ﷺ یقین کا ثبات ہیں۔ میمل طور پریفین کا ثبات ہے لیمنی کہوہ یفین کتنا پختہ ہے کہ یفین کی ا نتها ہے۔اور گمانوں کالشکر جو ہے وہ صرف کشکر ہی ہے اور ہے بھی گمانوں کا لیمن جن كو دين يرشبهات تنصے وه لشكرتو ركھتے تنصليكن أن كا پية نہيں تھا اور امام عالى مقام طلطنه تنها بین کیکن دین کے ممل وارث ہیں۔تو مدعا بیہ ہے کہ یقین میں د نیاوی ضرورتوں کےمطابق یا د نیاوی حاصل کےمطابق اینے یقین کوہیں دیکھا جاتا ہے۔مثلاً ایک آ دمی بڑا نیک تھا' نمازی تھا' پھراُس کو کمزوری ہوگئی اور وہ بهار ہوگیا۔اگراُس کو تکلیف ہوگئ تولوگ کہتے ہیں کہا گرایمان دار آ دمی تھا تو پھر تکلیف کیوں ہوگئ؟ تو ایمان تکلیف دور کرنے کے لیے ہیں بلکہ آپ کو وابستگی دلانے کے لیے ہے۔ ایمان کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر تکلیف ہے تو بھی تکلیف میں ایمان قائم رہے اور آرام آئے تو بھی ایمان قائم رہے اور اگر زندگی ہوتب ایمان قائم اور اگرموت ہوتب بھی ایمان قائم رہے۔تو ایمان کا مقصد سے ہے! ایمان جو ہے وہ ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ کیا آ یہ نے بھی نہیں ویکھا کہ غریب آ دمی کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے جن کے مکان کیجے ہوتے ہیں اُن کا ایمان پخته رہتاہے اور بھی بھی کیے مکانوں میں ایمان کمزور ہوجا تا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ ایمان کی پچنگی حالات کی پچنگی سے بالکل بے نیاز ہے۔تواب آ ب نے ا تنادریافت کرنا ہے کہ پختہ ایمان کیا ہوتا ہے اُس کی پختی کیا ہے اور اُس کو کیسے حاصل کرناہے ..... اس سلسلے میں آپ کودعوت دے رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو اُن برغور کیا جائے تا کہ آب لوگوں کی موجودگی

میں جواب کی کوشش کی جائے'اس پرفکر کیا جائے۔آپاس پیغور کریں۔اور سوال پوچھیں۔

سوال:

قرآن مجید میں ہے کہتم وسیلہ کے ذریعہ مجھے تلاش کرواور بیہ کہ صراطِ متنقیم پہچلو ....اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب:

وسیلہ کا لغوی معنیٰ کیا ہے؟ اس کے معنیٰ '' ذریعہ' ، ہی ہے۔زندگی کو دیکھیں بات صرف اتن ہے جواللہ کریم نے برسی واضح طور پرارشا دفر ما دی ہے ہیہ پھر بنیادیہ بات جاتی ہے کہ انسان کے ساتھ زندگی اور زندگی کی ضروریات اور اُس کی مجبوریاں اور اُس کی افا دیبتیں شامل ہیں اور پھراُس کے بعداس انسان کے ختم ہونے کا واقعہ ہے۔ تو وہ انسان تتنی گوشش کر لے گا اور کیا حاصل کر لے گا۔مقصد سے کہ آج تک ساری کا ئنات کے جتنے بھی ذی جان اور ذی الارواح اشیاء یا انسان جوبھی نہیں سار ہے مل کراگرانٹد کی طرف چل پڑیں اور جلتے رہیں تب انہوں نے کیا حاصل کر لینا ہے کیونکہ بیہ بہت لمبے فاصلے ہیں اور دور کا سفر ہے۔ تواگر انسان کی اللہ سے رابطے کے لیے کوشش ہویا اُس کے لیے سفر ہوتو وہ کتنا سفر کر لے گا اور کہاں تک پہنچے گا۔ بیغور کرنے والی بات ہے۔ جب بيه كها كيا كه وسيله اور راسته تلاش كروتو الثد تعالى كاراسته صراط مستقيم كهلاتا ہے۔ اور لطف کی بات بیہ ہے کہ بیکوئی Marked راستہیں ہے کہ نشان لگایا ہوا ہے کہاس راستے پرچلو بعنی جیسے کوئی سڑک ہو۔ بیاعتماداور یقین کاراستہ ہے اور عمل کا بھی نہیں کیونکہ کمل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی جس کا یقین كمزور ہواوراُس كاعمل اگر يحيح بھى ہے تو پھرو عمل نامقبول ہوگا۔ابياا كثر ہوا كه

ا بك آدمى جو باطنى طور براسلام كے خلاف ہے مگرمسلمانوں كى صف ميں شامل ہے' اُن جیساعمل کرتا ہے' اُن جیسی حرکات کرتا ہے اور مسلمانوں جیسی ساری وابستگی رکھتا ہے مگر نبیت کا ویسانہیں تو اُسی کا نام ہے منافق۔منافق وہ ہے جو اسلام کے کیمی میں رہے اور اسلام کودل سے بیندنہ کرے۔منافقین اکٹرمل جاتے ہیں۔ گویا کہ ہرمل بھی وسیلہ ہیں بنتا اور عمل بھی راستہ ہیں بنتا۔ راستہ جو ہے رہ یقین ہے اور وسیلہ بھی یقین ہے۔مقصد رہے کہ اگر تونے سنتی برسوار ہونا ہوتو ملاح پراعتماد کرکئے جلتے جاؤ' بھریار ہوجاؤ کے۔اس لیےاپنی بات پر'اپنی صفات پر اور اپنے ایمان پرخود یقین کرو کیونکہ آپ نے بھی کسی فارمو لے کے مطابق ثابت نہیں کرسکنا کہ بیابللہ ہے۔تواللہ کی گن جو ہے بیاللہ کا سفر ہے۔لہذا آ یہ اُس لکن میں رہواور اُس خیال میں رہو۔اس سفر میں اللّٰد کا نبوت آ ہے کے یاس کوئی نہیں ہے۔اس طرح اگر آیا اللہ کا سفر کریں گےتو یہ Achievement ہو گی ' یہ بڑا حاصل ہو گا۔ اللہ کا ثبوت ممکن نہیں ہے ' اس طرح تو جو پیچیلی Achievement ہے جو بچھلا حاصل ہے وہ بھی آ یہ آ گے بیچھے کر بیٹھیں گے۔ تو مدعا ہیہ ہے کہ اللہ نے بیہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ اللہ کے راستے برچلو' سید ھے راستے یر'اوروہ راستہ ہےاُن لوگوں کا جو بچھتے ہیں کہاُن پرالٹد کا انعام ہے۔ لیعنی کے دخمتیں ہیں۔ کسی انسان پراُس وفت تک رحمت نہیں ہے جب تک وہ پیرنہ کھھے کہ مجھے پر رحمت ہے۔مثلاً آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آ دمی امیر ہے مگر دنیاوی طور پراینے تناظرِ حالات میں پریشان ہے 'امیر آ دمی ہے کیکن پریشان ہے۔ ، غریب آ دمی اُسے کہتا ہے کہ تھے کیا پریشانی ہے؟ کہتا ہے کہوہ میرا بیٹا جو ہےوہ میرا کہنانہیں مانتا' اس لیے میرے واقعات اچھے نہیں ہیں' میرے گھر کے حالات الجھے ہیں ہیں۔غریب آ دمی کہتا ہے بیتو ہمارے ساتھ ہوریا ہے مگر

22

تمہارے پاس تو بیسے ہیں تم بیسے کے ذریعے اپنے حالات قابوکرلو۔وہ کہتا ہے کہ امیرلوگوں کے بیج بھی کہنانہیں مانتے ،غریبوں کے بھی کہنانہیں مانتے تو پھر دولت نے ہمیں کیا دے دیا۔ سوال رہے کہ وہ جومسائل غریب کے ساتھ ہیں واقعاتی طور پروہی مسائل امیر کے ساتھ ہیں۔ آپ بھی سی ڈاکٹر کے یاس جائیں گے تو دبیکھیں گئے کہ ایک غریب مریض ہے اور اُسی بیاری کامریض ایک امیر آ دمی بھی ہے۔ اور پھروہ امیر مریض جو ہے وہ ملائے کے لیے باہر بھی چلا جائے گا۔ اِس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جوزندگی ہے اُس کے م کا بوجھ تکلیف کا بوجھ تقریباً برابر ہے۔ باقی سارے بوجھ آپ کے اضافی ہیں۔ اب آب پیپول کا بوجھ اٹھالوتو ہے آپ کا ایک الگ بوجھ ہوجائے گا' فالتو بوجھ ہو جائے گا۔ توسب کے لیے تم برابر ہے تکلیف کا بوجھ برابر ہے وین کے حوالے سے بوجھ برابر ہے اور آ گے مخاسبہ اور گرفت بھی برابر ہے۔ تو پھریہاں کی جونا برابری ہے وہ صرف آب کا اپنائی حسن خیال ہے باقی نابرابری یہاں ہے ہی کوئی نہیں ۔تو اچھاراستداُن لوگوں کاراستہ ہے جن پرانعام ہے۔ میں کہنا ہے جا ہتا ہوں کہ انعام ماننے والے پر ہوتا ہے' اس پر جوانعام کومانے۔آپ نے اکثر د یکھا ہو گا کہ لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں' درد ہے' آ تکھوں میں درد ہے' تکلیف ہے۔وہ در د تکلیف تو بیان کرتے جارہے ہیں مگر آتکھوں کی جونعمت ہے کیا بھی اُس کاشکر رہی ہی ادا کیا؟ شکر والا کہتا ہے بہت ساری بینائی چلی گئی ہے مگر شکرہے کہ تھوڑا ساجا ندتو نظرآتا ہے۔اب بیعمت ہے۔تو وہ جاندکو دیکھتا ہے' سورج کود بھتاہے تو بیرکیا ہے؟ نعمت ہے۔اور دوسراجوشکر والانہیں کہتا ہے کہ میں مشکل میں پھنساہواہوں' میں ذرادور ہے شکل نہیں پہیان سکتا۔تو بیاس کے لیے ایک انجھن ہے عذاب ہے۔ گویا کہ ماننے دائے کے لیے جونعمت ہے نہ ماننے 84138

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

24

والے کے لیے وہی مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کوایے لیے انعام شمجھا۔ تو صراطِ منتقیم کیا ہے؟ اپنی اس زندگی کواللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرنا۔اس کے علاوہ صراطِ منتقم کیا ہے؟ اس کے علاوہ صراطِ منتقیم کوئی نہیں ہے۔ بیبیں کہ سی کے پیچھے چل پڑو پہاڑوں میں جلے جاؤیا در باؤں میں جلے جاؤ بلکۃ اِس زندگی کوالٹر کی نعمت سمجھ کے بڑے یقین کے ساتھ قبول کرلینا کہ بیمیرے پیالٹد کاانعام ہے بیہ ہے صراطِ منتقیم اور انسعہ ست علیهم ہے میرتیرے اور بھی انعام ہے۔ اب تیرے اویر کیا انعام ہے؟ اب تم جائزہ لیتے رہو۔ داتا صاحب پر کیا انعام ہے؟ داتا صاحب کی اصلی زندگی جو ہے وہ میکی کہ انہوں نے اپناوطن تو جھوڑ دیا۔ تو تو تھے منہیں جھوڑ تا۔ شادی بھی انہوں نے نہ ہی کی بیج بھی کوئی نہ ہوا اور وہ پر دلیس میں کوئی بیسے تو نہیں لے کے آئے شخے وہاں غریب اورغریب الوطنی دونوں ہی ہیں بلکہ غریب الدیار بھی ہیں اور پھر بیہمشکلات کہ پردلیں میں بیا بچھن کہکوئی بات مانے کوئی نہ مانے 'اللّٰہ تو و ہیں ان کے اینے ملک میں بھی اللہ ہے مگر انہوں نے ایک پیرکو پیر مانا اور اُس پیرنے کیا کام کیا کہ فرمایا تو جا'یہاں غزنی ہے نکلتے ہوئے لا ہور جاکے ہندوؤں میں تبلیغ کر ۔ گویا کہ دشمنوں کےعلاقے میں بھیج دیا۔اب اس کوآی انعام کہتے ہیں۔آب نے بیداتا صاحب ویکھے ہوئے ہیں جن کاسنگ مرمرلگا ہواہے اور وه دا تاصاحب جن پراصلی انعام تھاوہ آ یہ نے ہیں دیکھے کہس مقام ہے چل کرکس مقام تک پیدل آئے گھر ہارچھوڑ کے آئے ماں باپ کوچھوڑ کے آئے ہر چیز کو چھوڑ کے آئے Even وہ پیرجو تھم دینے والا ہے اُس کو بھی جھوڑ کے آئے لیعنی جس کے علم کے نام پر سفر نہور ہائے اُس کو بھی چھوڑ ناپڑا۔ گویا کہ بیہ ہے اُن يرانعام اور جب انعام ہور ہاتھا اس وفت اُن كى زندگى ويسے ہى تھى جس طرح

47

آ بالوگوں کی ہے۔ان پرجوانعام آج ہور ہاہے آباتواسے ویکھر ہے ہیں لیمیٰ آ یہ آستانے کو داتا صاحب "سمجھ رہے ہیں مگر وہ تو بڑی مشکلات میں سے گزرے۔اگرآپ کو بہاں سے پیدل بھیج دیا جائے کہ بیٹاور تک پیدل جاؤتو میراخیال ہے ناممکن ہے بیدل خانا 'اس زندہ زندگی میں تومشکل ہے کہ سفر کرنا اور وہ بھی پیدل ۔ اُس زمانے کا تو رواج تھا۔ اس طرح خواجہ صاحب اور دوسرے بزرگان ذین کودیکھیں ۔ گویا کہ انعمت علیہم کامطلب سیہے کہ جنہوں نے زندگی کو جواللہ نے انہیں دی ہے اس کا انعام سمجھا' اُن کے لیے سیر زندگی صراطِ منتقیم ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کوغضب سمجھا تو پھر بیراسته دین کانہیں ہے۔ابیاشخص کہتا ہے عذاب ہی ہے زندگی مشکل ہی ہے سمجھی خرچ بڑھ جاتا ہے بھی آمدن گھٹے جاتی ہے 'بھی صحت خراب ہو جاتی ہے اور بیاری آ جاتی ہے' ساری الجھنیں مجھغریب کے اوپر ہیں۔ ہروفت ہی گلہ ہر وقت ہی شکایت رہتی ہے۔ایسے تخص نے زندگی کوغضب کے طور پر دیکھا کہ ہر طرف سے اللہ تعالی ہمیں ڈراتا ہے .... توجس تخص نے زندگی کوغضب کے طور پردیکھا ہے اس کے لیے زندگی جو ہے وہ بھی دین ہیں بن سکتی۔ گویا کہ اس زندگی کے ساتھ آ پ کا جو Attribute ہے جو آ پ کارویہ ہے وہی آ پ کے ليے دين ہے اور جو آپ كانظريہ ہے وہى دين ہے۔ اگر آپ نے اس كواللدكى رحمت سمجھا تو بیرآ پ کے لیے دین ہے اور اگر آ پ نے زندگی میں الجھنیں ہی ۔ تلاش کی ہیں تو دین ہیں ملے گا۔اگر الجھنیں دیکھنی ہیں تو پھر دیکھو کہ پینمبریتم پیدا ہوتے ہیں۔اب اس میں البحضٰ کیا ہے؟ مگر البحصٰ نکالوتو البحضٰ ہی البحضٰ ہے اوراگرا ہے اس میں انعام دیکھوتو پہتہ جلے گا کہ بیبموں کو پیغمبری مل رہی ہے۔ بیتو آپ کا اپناحسنِ خیال ہے کہ آپ کس انداز سے ویکھتے ہیں۔اس کیے انعام

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ریکیں گےتو پھرتوانعام ہےاورنہ نظرآ ئے تو پھرآ پکوانعام نظر ہیں آئے گا۔ تو اُس آ دمی کوزندگی انعام لگتی ہے جواپنی زندگی کوانعام سمجھے۔تو بیردین کا راستہ ہے۔وسیلہ کا مطلب میرہے کہ اگر آپ نے ایک وسیلہ بکڑا ہے تو دوسرا وسیلہ نہ كيرنا الله كى طرف وسائل نہيں لے جائيں گے بلكہ وسيلہ لے جائے گا۔اور سير يا ذر كھنے والى بات ہے۔لوگ وسائل بنالينے ہيں اس ليے اصل وسيله ٹوٹ جاتا ہے۔ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کیا كرتے ہواس سلسلے ميں؟ كہتا ہے نماز ميں پڑھتا ہوں۔ وہ كہتا ہے آج آپ نے نماز نہیں بڑھی؟ کہتا ہے نہیں ہے میں قوالی سن رہا ہوں۔ گویا کہ اگر ایک وسیلہ ہے تو اُس و سیلے کو دوسرے و سیلے سے نہ تو ڑو۔ میری بات سمجھ آئی ؟ دُوسرا ، دمی تو وسیله کرر ما ہے اور وہ اپنے حساب سے کرر ماہے مثلاً درود شریف بڑھتا جا ر ہاہے تو بڑھنے دواس کواورتم جو پچھ کرتے ہوکرتے جاؤ' اپناوسیلہ جو ہے اُسے محفوظ رکھو' مینہ ہو کہ کسی اور سے وسلے پوچھتے رہو۔ آپ اینے وسلے پر پورااعتماد كريں۔وسلے كاقيام ہونا جا ہيے اور آپ كا قيام جو ہے وہ دين كے اندر ہو۔ايك آ دمی نے کسی انسان کو وسیلہ بنالیا اور پھر کہتا ہے کہ وہ انسان غلط نکل آیا۔ اگر تیری وابستگی اللہ کے لیے ہے تو تیری وابستگی غلط تو نہیں ہوسکتی ۔ اور اگر تیراعقیدہ تیرا يقين قائم ہے تو غلط مقام بربھی تخصیح راستمل جائے گا اور وہ مقام بھی سیجے ہو جائے گا۔مثلاً بھی آپ بید تکھوکہ ماں باپ دین میں اولا دیسے کم ہیں بعنی اولا د وین مدارس میں پڑھ جائے اور مال باپ نے نہ پڑھا ہو تو مال باپ کے پاس د بی علم کم ہوگالیکن ماں باپ کا مرتبہ ہمیشہ برا ہے اور وہ ہمیشہ اولا دیے لیے دعا کریں گے۔نومدعاریہ ہے کہ ماں باپ کا ایک ایسامقام ہے جن کے پاس وین علم كم ہونے كے باوجوداولاد كے ليے دين مرتبداور منصب قائم ربتا ہے ، پندك

ان کی اولا درین میں بہت زیادہ علم رکھتی ہو۔تو بیرا کی ایساوسیلہ ہے جو قائم رہتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہو کہ وسیلہ پکڑوتو مطلب پیرہے کہ آپ اللہ سے تحشرالوسائل رجوع نه كرو-الله كي طرف ايك وسيله لي يروع بي چل يرو كلمه يرُ هاليا اسلام آگيااوراب آپ قوت كے ساتھ وسيله پکڑواورالله نعالی كی طرف أسى وسيلے كے حوالے سے كوشش كرو۔اور پھرآ پ كواس طرح بات دريافت ہو جائے گی۔ بے شارلو گول نے بے شار جگہوں پر دیکھا 'اور بلی کی مثال دیتے ہیں کہ جس بلی کوجس بل سوراخ سے خوراک ملی ہے وہ اکثر اس سوراخ کے یاس ، ی جیتھتی ہے جس بلی کو دیوار پراڑتی چڑیا ملی ہے وہ دیوار پررہے گی جس نے ورخت سے چڑیا کیڑی ہے وہ درخت پر ہی رہے گی ۔توجس کو جہاں سے جوملا ہے وہ وہیں رہ جائے گا۔ گویا کہ ہرچیز اپنے وسلے کو مفوظ کر رہی ہے۔وہ مر جائے تب بھی اُس کی خوراک ڈبین سے حاصل ہوگی' اُس کاعقیدہ وہیں رہے گا۔تو دیوارے چڑیا بکڑنے والی بلی ساری عمر دیوار پر ہی رہتی ہے۔تو مدعا ہیہ ہے کہ جہال سے آپونشل ملا میش ملاا گرآپ وہاں سے اکھر گئے تو پھر آپ کے باس نہ صل ہے اور نہ بیل ہے۔ تو مدعا نیہ ہے کہ صل اور قیض استقامت کے علاوہ کسی شے کا نام نہیں ہے۔ تو جس کوآ ب فضل کہہر ہے ہیں یا قیض کہہر ہے ہیں بیاستفامنت ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہلوگ کئی پیر بناتے ہیں۔ پیرتو ہوتے ہی بادشاہ لوگ ہیں۔ مگر آپ لوگ جو ہیں اُن سے بھی زیادہ بادشاہ ہیں کہ آپ نے بہت سارے بیرر کھے ہوئے ہیں۔مثلاً کہتے ہیں کہ بیرصاحب کے کتنے مرید ہو گئے ہیں؟ بھئی ہیں ہزار ہو گئے ہیں۔اور آج کل جسی مرید سے یوچیس کہ بھئ تیرے کتنے ہیر ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی ہیں پجیس تو ہوں گے ہی۔ ابسامريد جہال سی کا بينة جلاوہاں جلا گيا جہيں اور خبرسی تو وہاں جلا گيا۔اس سے

بيه وتا ہے كدا يسے آدى كے ليے وسيله نوف جاتا ہے۔ تو مقصد بيہ ہے كدآ ب اینے اعتماد کے اندر قائم رہیں۔ بیا کہنے والی بات نہیں ہے بلکہ صرف سمجھنے والی بات ہے۔اُس وسلے کوجس کوآپ نے قائم رکھ لیاوہ وسلہ قائم ہیں ہوسکتا جب تك آپ كويفين نه هو ـ وه بهي قائم نبيس هو سكے گا ـ اور اگروه قائم هو گيا توبييفين کی انتہا بن جاتا ہے۔ وسیلہ ہی یقین بن جاتا ہے۔ جب یقین پختہ ہو جائے تو بھراللہ کےعلاوہ آپ کواور کیابات نظر آئے گی۔مقصد بیہ ہے کہ جب آگ کے اندرایک پیمبرچھلانگ لگاتا ہے' بےخطرکود پڑتا ہےتو آگ میں دبیرارالہی اور المال من موجاتا ہے۔اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ میں تو وصال حق نہیں ہوتا ہر چند کہ وہ گلزار ہوگئی۔ مگریہان کے لیے وصال حق ہے۔ یقین کی انتہا ہی وصال حق ہے۔میری بات سمجھ آ رہی ہے آ پ کو؟ بیددوطریقے سے ملتی ہے۔ ایک تو طريقهاس كابيه ہے كه آپ كوشش كرتے جائيں اگريفين ٹو ثنا جائے تواسے آپ جوڑتے جائیں گریباں جاک ہوجائے تو پھراُس کوی لیں کھریہ ہوگا کہ بھی عقیدہ ٹوٹ گیااور بھی قائم ہو گیا' بس آ پسفر کرتے جاؤ' حتی کہ عقیدہ قائم ہو جائے گا۔ آپ کوشش کرتے اور ہمت کرتے جائیں تو افلاک سے نالوں کا جواب آبی جائے گا۔ایک طریقہ تو رہے ووسرااس کا طریقہ رہے کہ رہے آپ کے مل سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ خود تلاش کرتی ہے اور خود شکار کرتی ہے آ ب اگر حُسنِ انتظار پیدا کروتو آ پ کے لیے حُسنِ انجام آ جائے گا۔اجھے وفت کا انظار ہی اچھا وفت ہے۔اجھے آ دمی کا انظار ہی اچھی بات ہے۔اچھےانجام کا انظار ہی بذات خود انجام ہے اور خدا کی رحمت کا انظار ہی ابتدائے رحمت ہے۔خداکی نسبت سے جب آپ رجوع کرر ہے ہیں 'جب

آب اس کی طرف لکن کررے ہیں تو وہیں سے آپ کا خدا والاسفرشروع ہوجاتا ہے۔خداجو ہے وہ روشی کی طرح آپ کے خیال ہی کے ساتھ ہے کہ سورج کی روشی جہاں سے آپ نے دیکھتی شروع کی وہیں سے سورج شروع ہے حالانکہ وہ روشی ہے اور سوری تو نہیں ہے۔ تو آب جلتے جلے جائیں جہاں تک سورج کی روشی آ رہی ہے بیرآ ہے کیے لیے سورج ہے کیونکہ آ پ کے لیے فرق کرنا بڑا مشکل ہے کہ سورج اور دھون میں فرق کیا ہے کیونکہ ہم سورج کے یاس نہیں جا سكتے۔ اور بيہميں يفين ہے كہ ہم ياس نہيں جاسكتے۔ تو اس ليے خوا كے ساتھ وصال حق جوہے میہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف میہ ہوسکتا ہے کہ وصال حقیقت کی حد تک آیے تعلق قائم کر بیکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ رجوع کر رہے ہیں' اللہ کی ظرف رجوع کررئے ہیں تو پھر دوطریقے ہوں گے' ایک میہ کہ آ پ کوشش کرر ہے ہیں اور بیآ پ کوانعام ملاہے دوسرا بیہ کہکوشش کوئی نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے خود ہی مہر بانی کی ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبرکوئی ایسے ممل کرتے ہوں گے جس سے پیغمبر بن جاتے ہوں گے مگر ایبانہیں۔اللہ نے خود سینمبر بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالی خود جس کو جا ہے اُس کونو از دے۔ محنت بھی بھی سرفراز ہوجاتی ہے۔تو محنت بھی سرفراز ہوتی ہے مگر بچھلوگ محنت کے بغیر ہی . محنت کا نصیب لاتے ہیں۔اس لیے آیہ دونوں طریقوں پر چلا کرو کہ محنت بھی انچھی ہواور لیتین بھی قائم ہو جائے۔محنت جو ہےاس پر پورا دارومدار نہیں ہے ً بلکہ بینصیب پر دارومدار ہے۔مثلاً آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ اچا تک گھر بينهے بينھے اُن کومرتبدل جاتا ہے اور پھر بعد میں کوشش کرتے کرتے وہ مرتبہ تبيل ملتا ـ اسى طرح بينه بينه ايك واقعه بهوجاتا ہے مثلاً ايك آ دمی اجا نگ شعر كهنا شروع ہوجائے بیٹھے بیٹھے بیہوجائے۔ آپ سکھتے جلے جائیں مگرشعر نہیں

کہ سکتے۔اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جوزندگی میں بیٹے بیٹے مل جاتی ہیں 'بہت سارے واقعات جو ہیں ہے 'صحت ملی ہے اور بیسب آپ کو بینا ئیاں ملی ہیں' رسائیاں ملی ہیں' شکل ملی ہے' صحت ملی ہے اور بیسب آپ کو مانگے بغیر ملا ہے۔اسی طرح مانگے بغیر راستہ بھی مل جاتا ہے۔صرف آپ اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انظار کرو' تو آپ کو وہ راستہ مل جائے گا۔ اور کوشش کرنے والا جو ہے کوشش بھی کرتا ہے۔اب آپ بینہ کرنا کہ بھی اس طرف جانا اور بھی اُس طرف جانا ور کھی اُس طرف جانا ور کھی اُس طرف جانا ور کھی اُس طرف جانا ہے۔

## چلتا ہوں تھوڑی دور ہراک تیز رو کے ساتھ

المانہیں ہونا جاہیے۔تو آپ کارہبرکون ہے؟ شوق۔ ذوق سفر ہی آپ کارہنما ہے۔اوراگرذوقِ سفرنہ ہوتورہ نمائی کوئی نہیں کرسکتا۔مقصد سیہ ہے کہ مسافر جو ہے اُس نے کہیں بھی نہیں جانا بلکہ صرف ذوق سفر کے پاس جانا ہے۔ لیعنی کہ پیس ہے کہ ساٹھ میل اُدھر جانا ہے فاصلہ طے کرلینا ہے بلکہ صرف آپ کے اندر ذوق سفر بيدا ہوجائے گا' بيٹھے بيٹھے الله كاشوق پيدا ہوجائے گا۔ الله كوئى باہر كى بات تہیں ہے بلکہا ہے اندرایک مقام اینے آپ کے لیے دریافت کرنا ہے۔ وہی بھرآ پ کوچیج راستے یہ لے جاتا ہے اور اپنے اندر حقیقت کو دریافت کرنے کے کیے جومقام ہےاس کو کہتے ہیں کہ وہاں گمانوں کے کشکرختم ہوجا ئیں گے۔ پھر آپ کے پاس ایک وسیلہ آجائے گا اور آپ اینے یقین کواور پختہ کرلو۔ پھروہ اليتين جوہے جب مكمل ہوجاتا ہے یا پختہ ہوجاتا ہے تو آپ پرحقیقت آشكار ہو ، جانی ہے۔اس بات پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔اس لیے اپنے شبہات کو اپنے شکوک کواورزندگی کے اضطراب کودور کیسے کرنا ہے؟ یقین کے ساتھ ..... آپ الين Tomorrow يريفين كرو Tomorrow كالمعنى ؟ آنے والاكل\_آنے

۳.

والے کل پر یقین کرو کہ تمہارے لیے ایک بہتر متعقبل آرہا ہے 'بہتر وقت آرہا ہے۔ اور اگر آپ اندیشہ کرتے جاؤ گے کہ ہمارے لیے برا وقت آگے گا تو برا وقت ہی آئے گا بلکہ آج ہی سے برا وقت ہے۔ تو جو سزا کے انظار میں ہے اس کی سزا شروع ہے۔ جو آدی انعام کے انظار میں ہے اس کا انعام شروع ہے۔ اس لیے سزا اور انعام کے نام دوزخ اور جنت ہیں۔ تو دوزخ کا انظار کرنے والے کی زندگی ابھی والے کی زندگی دوازے دوازے دانے گا زندگی ابھی سے جنت ہو چکی ہے۔ لہذا پھر بہتی دروازے زندگی میں ہی کھلتے ہیں کہ ہمارے لیے اب جنت ہی جنت ہی جنت کا انظار کرؤ آگے جو اللہ کرے گا وہ اس کی مرضی ہے لیکن تو تو اچھا انظار کر ہست تو خسن انظار جو ہے یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے اور بختہ یقین جو ہے بیانیان کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ ایک راستہ ہے اور بختہ یقین جو ہے بیانیان کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ ایک راستہ ہے اور بختہ یقین جو ہے بیانیان کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ ایک راستہ ہے اور بختہ یقین جو ہے بیانیان کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ ایک روشن جبیں کا نام ہے

زندگی پخته یقیس کانام ہے

مطلب ہے کہ اگر تیری جبیں کے اندر بحدہ نہیں ہے تو پھر اور بحدہ کہیں نہیں ہے بھین کا مسافر چلنا ہی رہتا ہے۔ اس لیے آپ وسوسوں کی پر واہ نہ کرتے ہوئے چلتے چلو۔ اور بیداللہ کی مہر بانی ہو جاتی ہے کہ مسافر کا سفر جاری رہے اس میں منزل نہیں آئی۔ بس یقین قائم رہے۔ اگر یقین قائم ہوگیا تو پھر منزلیں جو ہیں خود بخود ہی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی جاری ہیں۔ منزل کا ساتھ ہوتا ہی بہی ہے کہ آپ سفر کرتے جارہے ہیں اور یقین پختہ ہوتا چار ہا ہے۔ اس لیے یقین ہونا چا ہے اپ آپ پڑا اپنے اللہ پر اور اللہ کی مقرر کی ہوئی رحمت پر جواس نے کہ چا ہے۔ پھر آپ کے لیے یقین ہی یقین ہے۔ تو وسیلہ پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ یقین کو پختہ کرو حاصل کیا ہے؟ یقین کو پختہ کرو حاصل کیا آپ یقین کو پختہ کرو حاصل کیا آپ یقین کو پختہ کرو حاصل کیا

ے؟ پختہ یقین ۔ اور انجام کیا ہے؟ پختہ یقین ۔ تو بیسارا کچھ یقین سے چلتا ہے۔ ا ہے آ پ کو بدقسمت کہتے جاؤ گے تو بدقسمت ہی بن جاؤ گے۔ حالانکہ قسمت بچھ بھی نہیں ہے قسمت صرف مقالبے کا نام ہے اور اگر آ یکو بیر بتایا جائے کہ لا ہور شهر کا قطب وہ ہے جوتمہارے علاقے میں جوتی بناتا ہے جوتی گانٹھتا ہے لیعنی موچی ہے تو پھر آپ اگر قطب بننے کی خواہش کریں گے تو پھرموجی ہی زیادہ باعث عزت ہوا۔ اگریہ بات جاننے کے بعد کہوہ واقعی قطب ہے اور آپ اپنی زندگی یرInsist کرو اصرار کروتو پھر آپ کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر قطب نے ہی وہ کام شروع کردیا تو پھرتم لعنت جھیجواس زندگی پرجوتم گزار ر ہے ہو۔تو پھرتم موجی ہے کم ہی کوئی کام کرو کیونکہ تمہارے پیرنے موجی کا کام شروع كرديان ال ليه اليه مجهوكهاصل واقعه كياب اصل واقعه بيه به كه آپ کی دنیاوی حالت کا آپ کے یقین کے ساتھ کوئی تعلق تہیں ہے۔ تو تعلق كس كے ساتھ ہے؟ تيرے يقين كے ساتھ لويقين كون ہے؟ تو آپ اور تُو آپ کتناساراہے؟ جتنا تُو قبر میں ہے اتنابی تُو آپ ہے جتنا تُو ماں کے پیٹ میں ہےاُ تنا تُو آپ ہے جتنا تُوسوتا ہے جاریائی یہ اُ تنا تُو آپ ہے۔اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہ تیراا پنا ہی تہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ آپ Original کتنے ہو' اصلی کتنے ہو؟اتنے ہو جتنا آپ کا Final مقام ہے۔تواسی کی اصلاح کرنی ہے۔ اورتم' پیۃ ہے کیا کرتے ہو؟تم لوگ عجیب ہوئتم حالات کی اصلاح کرتے رہتے ہواور کرتی خیال کی اصلاح تھی۔تو لوگ حالات کی اصلاح کرتے رہے ہیں جنب کہ خیال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔تو جھوٹے کے لیے امیر ہونا بھی جھوتی بات ہے اور سیچے کے لیے غربی بھی سی بات ہے۔ تو مدعا رہے کہ پہلے جو اصلاح اور جو Achievement ہے وہ آپ کے حال کی ہے اور خیال کی ہے نہ

كه إن ظاہرى حالات كى ہے۔اس كياسية آب كواسية ان حالات ظاہرى حالات سے علیحدہ ہو کے دیکھو جتنے تم Singular ہو جتنے مفرد ہو اس کا یقین کیا ہے؟ كيا آپ مانتے ہوكہ اللہ ايك ہے؟ ہم مانتے ہيں كہ اللہ ايك ہے۔ كيا اللہ رحم کرتا ہے؟ ہم مانتے ہیں۔کیا تھی جھی رحم نہیں کرتا؟ پیجی ہم مانتے ہیں۔کیا الله يبيه ديتا ہے؟ ہم مانتے ہيں۔ كيا بھی لے ليتا ہے؟ بيھی ہم مانتے ہيں۔ لينی کہ اگر سکھ دیے بھر بھی ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں اور اگر دکھ دیے تنب بھی سجدہ ہے۔ ہمار بےلوگوں کا یقین عام طور پر اللہ کے احسانات میں تو قائم رہتا ہے اور جب بھی ابتلاء ہوتو یقین ٹوٹ جاتا ہے تو بیہ ہمارے یقین کی تھی ہے۔ مکر کمزوری آ جائے اور حالات میں کمی بیشی آ جائے ' تب بھی یقین قائم رہنا جا ہے۔اس کیے آپ اس بات بیغور کریں کہ آپ سے یقین کوکوئی صدمہ نہ پہنچے اور وہ حالات کی زدمیں نہ آئے۔ اپنے یقین کواینے حالات کی زویے بچاؤ۔ تو پھر آب قائم ہیں۔اب آپ کا کیا خیال ہےاور آپ کا کیا حال ہے؟ اپنے آپ کو غريب مجھويا امير مجھومگرائينے آئي کو مجھو۔ بيد مجھوکہ تم جبيبااور کو کی نہيں ہےاور تم ایک ہی بار آئے ہوزندگی میں اور پھرتم نے یہاں اس میلے میں تبین آنا۔ اتنی بات توسمجھوناں کہ پھر ہیمیلہ چلاجائے گا۔لہذا آپ ایسے اندیشے ندر کھنا۔ دوشم کے لوگ ہیں یہاں بر۔مثلاً وہ لوگ جوا بنی زندگی کوکوشش کے ذریعے آسودہ حال بناتے ہیں کہ کوشش کرواور بہتری کرو۔ پچھلوگ ایسے ہیں جنہیں یہ بات سمجھ تی ہے کہ کوشش کر کے ہم کر کیا لیں گے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔مقصد نیہ ہے کہ کوشش کرنے والا مجھی مجھی تو غافل رہتاہے کیونکہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔کوشش اگر اللہ پریفین کے بغیر ہونو کوشش بذات خود جو ہے تجاب ہے اور بھرآ پ کے اور اللہ کے درمیان کوشش حائل ہے کیونکہ آپ کوشش کو ذریعہ جھے

pupu

رہے ہیں حالانکہ اللہ ذریعہ ہے آپ سمجھتے ہو کہ کوشش کے ذریعے تمہیں ہے بات ملے گی مگروہ نواللہ کے ضل کی بات تھی۔اس لیے کوشش کواگر آپ نے ذریعیہ بھھ لیا تو بیروشش جو ہے جاب بن جائے گی۔اوراگراللد تعالی فضل کرے تو کوشش ہ ہے کے لیے آسانیاں لے آتی ہے ورنہ تو کوشش ، جدوجہد جو ہے اللداور بندے کے درمیان مقابلے میں آجاتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں صرف خوشی ہوتی ہے کوشش نہیں ہوتی اور خوش کے ساتھ مسافر سفر کرتا ہے اور کوشش کے اندر جہاد جیسے جذبات ہوتے ہیں۔اس کیے آپ کے لیے اللہ کے فضل کو دریافت كرنے كا آسان طریقہ ہیے كہ آپ ہرحال میں راضی رہنا شروع كرویں اور کہیں کہ اللہ بہتر کریے اللہ تعالی فضل فر مادے۔ تو اللہ تعالی کسی دور کی شے کا نام نہیں ہے بلکہ قریب کے احساس کا نام ہے۔ تو آپ اپنا قریب کا احساس تھیک کریں۔ بیبیں ہوسکتا کہ آپ میسوس کریں کہ آپ کہیں جائے اللہ کو دریافت کرلیں گے۔ایک آ دمی کہنے لگا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں اور وہ باہر جلا کیا۔ جاتے وفت اینے بزرگ سے ملنے گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کے اللہ کو میراسلام کہددینا۔اس نے کہا جی وہاں کا اللہ کیا اور ہوتا ہے؟ بولے جب وہاں کا اللداور نہیں ہوتا تو پھریہاں کے اللہ سے تو ناراض ہوکر کیوں جار ہاہے۔اللہ تو ہر جگہاکی ہے۔تومدعایہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گھرسے اللہ کے ليے نکلے ہيں سفر کررہے ہيں تو اکثر آپ بير کہتے ہيں کہ بيہاں پرتو حالات تھيك نہیں ہیں حالانکہ آپ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں اوراللدد مکھر ہاہے تو جواس نے ہمیں دینا ہے وہ ضرور دے گا۔ تو آب اپناعمل جارى رهيس اور نتيجه خودنه نكالنا - نتيج يرآب غلطى كربيضة بين حالا نكمل سيحج هوتا ہے۔ نتیجہ آتا ہے تو پھر کہتے ہو کہ بیتو کوئی ہماری غلطی ہو گی تب ہم پر بیمشکل

آ گئی ہے حالانکہ لوگوں پراتی مشکل آجاتی ہے۔ توابیا ہوتا ہے کہ جب اللدراضي ہوتا ہے تو تکلیف دے دیتا ہے۔ مثلاً تھی پرراضی ہوا تو اس کا بیٹا لے گیا جس پر اللدراضي موكيا أس كوم دے ديا أس كو تكليف دے دى اس كو تسودے ديے۔ کہتا ہے اقبال پر اللہ بڑاراضی ہے اور وہ روتا ہی چلا گیا ساری عمر۔اللہ راضی جو ہوگیااس پر۔تواللہ جب راضی ہوجائے تو پھر کیا ہوجا تا ہے؟ پھر آنسوشروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ زاضی ہو گیا اور ناراض ہوجائے تب بھی آنسوشروع ہو جاتے ہیں۔اب ریم جو ہے ریم آپ کوسوچنا ہے کہ رضا کے آنسوکون سے ہیں اور ناراضكى كے اسوكون سے ہيں۔ بيآب كے عقيدے كى بات ہے۔ اگھآ بكا عقیدہ بیہ ہے کہ ہرحال میں اللہ پر بھروسہ قائم ہے اور آپ جانے ہیں کہ ہر چیز الله کی طرف سے ہے تو آپ کے کیے بیرحمت کاباعث ہے۔ دوطرح کے آدی ہوتے ہیں۔ایک تو پیر بھھتے ہیں کہ ریمیں منے حاصل کرلیا اور دوسرا کہتا ہے کہ ریہ الله نے مجھےعطافر مادیا۔وہ اُنے کہتا ہے مہیں تو کوشش کے ذریعے حاصل ہوا تو وہ کہتا ہے کوشش بھی اللہ نے عطا کی اور نتیج بھی اُس نے دیاور اُس کو Enjoy كرنے كى صلاحيت بھى أسى نے دى۔ كيونكيرميلدتو آپ كاختم ہوجانا ہے۔ موى التلييل في الله سے بات كى كه فرعون كي ساتھ كيا كيا جائے؟ الله نے كہا اُ سے ہماری طرف رخصت کر دو۔ انہوں نے یو چھا پھر کیا کروں؟ اللہ نے کہا پھر تم بھی آ جانا۔ توبات کیا بی بات بہی ہے کہ دنیا میں بہی بچھے بننا ہے کہ پہلے اُس کو بھیج دو پھرخود ہی آ جاؤ۔ اگر آ پ سمجھ لوتو پھرر بنا یہاں نہیں ہے کسی نے۔اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے نکلومیں کہتا ہوں کہ خوشگوار ہو کے نکلو۔اس کا طریقہ يد ب كدسب بيد يهك آب بيرفيصله كرليل كداللد نعالى آب يرم فرمائ اور آب اللدكو بورے رحم كے ساتھ اس كى طافت كے ساتھ مان كيں اور اپنے يقين کوکرورنہ کرنا۔ بینہ کہنا کہ بیاللہ نے کیا کردیا 'وہ اللہ نے کیا کردیا' اُس کے ساتھ کیا ہور ہاہے 'میری بیخواہش نہیں پوری ہوئی ' بیہ دعانہیں پوری ہوئی ۔ قویہ طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ بیہ کہنا کہ ہم اب چلے ہیں آپ کی طرف اور اب ہم آپ کی ہر بات ما نیں گے۔ پھرا یک مقام آ کے گا کہ جب وہ تہماری بات مانے گا۔ تو آپ پہلے مانا شروع کردیں۔ مانے والا بہت شور نہیں مجاری بات مانے گا۔ تو آپ پہلے مانا شروع کردیں۔ مانے والا بہت شور نہیں مجات نہ ہوکہ اگر آپ کو اللہ تعالی کہیں مل جا کیں تو یہ نہ کہنا کہ یا تا۔ آپ کی بیحالت نہ ہوکہ اگر آپ کو اللہ تعالی کہیں مانے ہیں۔ ورجی ارکام ہی کردیں۔ تو کام لینے کی بات نہ ہو بلکہ اس وقت صرف سجد ہے کی بات نہ ہو بلکہ اس وقت صرف سجد ہے کی بات نہ ہواور یہ کہوکہ ہم آپ کا ہر صال میں کہنا مانے ہیں۔ عربی کا بہت مشہور شعر ہے۔

## رضينا قسمت جبار فينا لنا العلم وللجهال مال

٣٧

کے تکم سے سفر کرتے گئے فسیب روا فی الارض فیانظروا کیف کان عاقبہ المکذبین کے تم سے سفر کرتے گئے کہ اللہ کا تکم ہے کہ زمین میں سیر کروا اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی۔ تو یہ بھی وسیلہ ہے 'تو وسیلے کو قائم رکھو۔ وسیلہ آپ کا یقین پختہ ہوگیا تو اُس کے ساتھ ہی آپ وسیلہ آپ کا یقین پختہ ہوگیا تو اُس کے ساتھ ہی آپ دراللہ کی رحمت ہوجاتی ہے۔ پختہ یقین ہی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ لوگوں کے یقین جو ہیں وہ اکثر وقت میں آجاتے ہیں۔ اس لیے اپنے یقین کو کمزور نہ ہونے دین جو ہیں وہ اکثر وقت میں آجاتے ہیں۔ اس لیے اپنے یقین کو کمزور نہ ہونے دینا سے اور کوئی سوال ؟ .....

سوال:

یقین کیسے پختہ ہوسکتا ہے؟

بوانب:

یقین کا پختہ ہونا اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ یقین کی پختگی کو حالات کے مطابق علاق کا میوگیا ۔ اگر سارے کا م جو اسے حالات سے الگ رکھو 'بینہ کہنا کہ بیکام ہوگیا 'وہ کام ہوگیا۔ اگر سارے کا م ختم ہوجا کیں اور جب دنیا اور دنیا کی ضرور تیں نہیں رہیں گی 'جب آ ب کا آخری سانس ادا ہور ہا ہوگا ' دنیاوی ضرور تیں ختم ہور ہی ہوں گی 'اس وقت یفین کام آئے گا۔ تو آ ب ابھی سے یقین کو اُس انداز کا دیکھیں اور دنیا اور دنیاوی ضرور تیں ختم کر دیں ۔ تو اگر یقین سے دنیاوی انداز کا سوال نہ کروتو پھر یہ پختہ ہوجائے گا۔ اس طرح سمجھو کہ جیسے تم دنیا سے مرچے ہو۔ جب آ ب یہ بھولیں کہ ہم دنیا سے مرچے ہیں تو پھر آ پ یقین کو کیسے کہیں گے کہ میرا میکام کر کیونکہ کام دنیاوی ہے۔ تو دنیاوی آرز و کیں ' دنیاوی شکست اور میرا میکام کر کیونکہ کام دنیاوی ہے۔ تو دنیاوی آرز و کیں' دنیاوی شکست اور دنیاوی حاصل' دنیاوی محروی' دنیاوی بیسہ اور دنیاوی غربی' ان سب کوچھوڑ دو۔ دنیاوی صاصل' دنیاوی محروی' دنیاوی بیسہ اور دنیاوی غربی' ان سب کوچھوڑ دو۔ دنیاوی سکھ دکھ سارے نکال دو۔ بس اپنے یقین کو اور پختہ کر واور کہو کہ اب اللہ جو دنیاوی سکھ دکھ سارے نکال دو۔ بس اپنے یقین کو اور پختہ کر واور کہو کہ اب اللہ جو

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ہے ہمارالیتین ہے۔ پھرا پ کااللہ پریقین جونے یہ پورے اعتماد کے ساتھ آپ كو ملے گا اور كامياني سے ملے گا۔ آپ اس كو دنياوى حالات سے نہ بر كھنا۔ دنیاوی حالات کے تو آپ خود ہی بادشاہ ہیں جو پچھ حاصل ہوتا ہے تو لے لے اور ، حاصل نہیں ہوتا تو حیب کر جا۔ تو آپ بازار سے سوداخریدلو بیسے ہیں تو خریدلو نہیں ہیں تو پھرنہ خریدو۔اس میں دفت والی بات تو کوئی نہیں ہے۔اب سیر بحث نه کرنا که لوگ کیا کررہے ہیں میرکیا حالات ہیں سیاست جب تک تہیں آتی جمہوریت جب تک نہیں آتی حالات یونہی رہیں گے۔عقیدے والے انسان میں الجھاؤ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کی طرف اگر سفر کرر ہے ہیں' اللہ کا بندہ بن کے سفر کرر ہے ہیں تو جا ہے جتنا الجھاؤ ہو مگر آپ کی نگاہ میں الجھاؤ نہیں ہونا جا ہیے۔ جو مالک ہے وہ بہتر جانتا ہے اور اگر تو مالک ہے تو پھرا بنی ملکیت ثابت کرمگر تیرے پاس تو ملکیت ہے ہیں اور نہ تو ثابت کرسکتا ہے ' تو اپنی مجبوریوں میں بچنسا ہوا ہے اور مجبور جو ہے وہ مالک نہیں ہوسکتا۔اس لیے جو پچھ ہور ہا ہے تم اس ى يرواه نه كرو بلكه تم ايناسفر طي كرو \_ اگر كسى آ دمى نظلم كرديا ہے توتم أس كو و یکھو کہ کیاتم اُس کو دور کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہوتو کرلو' دور نہیں کر سکتے تو اپنی مجبوریوں کوسامنے رکھتے ہوئے اُسے آخرت کے لیے چھوڑ دو۔محاسبے کے دوطریقے اللہ نے بتائے ہیں ایک تو پیر کہ چھلوگوں کا بہاں محاسبہ ہوجا تا ہے اور باقی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا محاسبہ وہاں ہو گا۔ اور نگ زیب نے کسی درویش کاسرقلم کروا دیا تھا۔ درولیش نے غصے میں اپناسر آ ب اٹھالیا 'ہاتھ میں سر لے کرشاہی مسجد دہلی کی سٹر ھیاں چڑھنے لگ گیااور بکارنے لگا''انصاف' انصاف 'اس کے بیرصاحب نے کہا جوانصاف تو ما نگ رہاہے اس کے لیے اللہ نے ایک الگ دن مقرر کیا ہے ایک بیٹل دن اس کانام قیامت ہے تو آج

كيے انصاف ما نگ سكتا ہے؟ تو بيرانصاف جوتو ما نگ رہاہے بير قيامت كوہونا ہے۔اللہ نے پچھلوگوں کو بیبہ دے کے آز مایا اور پچھکوغریبی دے کے آز مایا جس طرح اُس کے لیے پیپہانجھن ہے اس طرح تیرے لیے غربی البھن ہے تو غربی کواگر قبول کر لے تو تیرے لیے یہی دولت ہے صرف پیسے کی بات نہیں ہے بلکہ ایمان کی بھی بات ہے۔ میں پہلے سے بار بار بتار ہاہوں کہرزق صرف یمی نہیں ہے کہ جیب میں پیسہ ہو بلکہ رزق ریبھی ہے کہ دل میں ایمان ہو آ تکھ میں بینائی ہو آپ کا ایمان چیک جائے تو وہ بھی رزق ہے مگر آپ ایک رزق لینی یسے کے پیچھے ملتے جارہے ہیں کہ صرف یمی آپ کی ہر بیاری کاعلاج ہے۔ گر التُدكوماننے والاالتُدكو بى مانتاجا تاہے وہ تكلیف میںالتد کے اور قریب ہوجا تاہے د کھ میں اور قریب ہوجاتا ہے اور سکھ میں اور قریب ہوجاتا ہے۔ تو اللہ کو مانے والملے ہرحال میں اللہ کو ماننے والے ہیں اور وہ بھی اللہ سے دور نہیں ہوتے۔اور نه ماننے والا نتیج نکالتار ہتا ہے کہ بیرکیا ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے راستے میں بحث تنہیں ہے۔ بحث جو ہے بیروسو سے کا نتیجہ ہے اور وسوسہ جو ہے بیریقین کی تفی ہے اور وسوسه اگرا میا توسمجھو کہ شیطان آگیا۔اس لیے انسیے ایمان کو بیتین کو اُس وسوسے سے بیانا ہے۔اس کو بیانے کا پہلاطریقہ بیہ ہے کہا سے یقین کو حالات سے بے نیاز کر دواور یقین کا ایک ایبا گواہ بنالوجس کا یقین آپ سے بہتر ہواتو سی اورکوساتھ ملالو۔اس لیے اسے سفر کرتے ہیں لوگ کیونکہ اس سے یقین پختہ ہوجا تا ہے۔اور آپ دعا کیا کروکہ اللہ تعالیٰ آپ کا یقین پختہ کریے ہی کہوکہ یارب العالمین میراعقیده پخته کر۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا جا ہے عقیدہ پخته ہوجا تا ہے۔عقیدے میں پبیہ اور فانی اشیاء نہ شامل کرنا کیونکہ بیرتو جلنے والی چیزیں ہیں جوجل جائیں گی جو ہاتی رہنے والی اشیاء ہیں اور ہاتی رہنے والے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

اساء ہیں اُن کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہوجا کیں گے تب عقیدہ باقی رہے گا اور اگر فانی ہونے والی چیزیں ملا و گو آپ کا عقیدہ بھی فنا ہوجائے گا۔ آپ کو پہتہ ہونا چاہیے کہ فانی ہونے والی کیا لیجزیں ہیں بعنی فنا بقا کا پتہ ہونا چاہیے مثلاً میک میں میں بعنی فنا بقا کا پتہ ہونا چاہیے مثلاً میک میں میں بیلی جو ہے یہ فانی ہے اگر تم ہے کہو کہ میر اعقیدہ اس سے وابستہ ہے تو آخر کار عقیدہ بو ہے عقیدہ لوٹ جائے گاکیونکہ اس میز نے ٹوٹ جانا ہے اور اگر آپ کا عقیدہ جو ہانا ہے اور اگر آپ کا عقیدہ پختہ ہو گا۔ اگر آپ کا عقیدہ اُس سے وابستہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے تو آپ کا عقیدہ پختہ کا۔ اگر آپ کا عقیدہ اُس سے وابستہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے تو آپ کا عقیدہ پختہ ہو گا۔ اگر آپ کا عقیدہ اُس سے وابستہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے تو آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ اس لیے یہاں یقین قائم ہو جاتا ہے۔ یقین قائم کرنا اور اُس کو محفوظ کرنا مشکل نہیں ہے یقین کی مفاظت ہی اصل میں ایمان کی حفاظت ہے۔

مشکل نہیں ہے یقین کی حفاظت ہی اصل میں ایمان کی حفاظت ہے۔

یقیں پیدا کرا ہے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔

ابآپ لوگ اور سوال کریں ،،،،، پوچھیں ،،،،،،
اگرکوئی سوال نہیں ہے تو پھراب دعا کا وقت ہے۔ اب دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوا پنے اُن محبوب لوگوں سے نسبت کا فیض دلائے جن پراللہ تعالیٰ نے اپی طرف سے عطا ہونے والے یقین کی دولتیں نازل فرما کیں' آپ کا رابطہ اُن ہزرگوں ہے کرائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کواس بے یقین دنیا کے اندر اور اس برلتی ہوئی دنیا کے اندر اور یقین کا چراغ جو ہے وہ جلتا ہوار کھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایش کے اور آپ کی ذات پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے اور آپ کی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے اور آپ کی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے اور آپ کی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے اور آپ کی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے اور آپ کی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے اور آپ کی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے اور آپ کی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے اور آپ کی ذات پر آپ کے یقین کو محفوظ کرے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بردی مہر بانیاں کی ہیں' جہاں

4

كافر پيدا مور مايے و مال آپ كومون پيداكيا اتوبيد پيدائتى طور براس زندگى ميں آب كاويرمهرباني ب-وه الله تعالى جوچه كلياب مناتا بأس الله نه آپكو انسان بنایا ہے تو شکرادا کرو۔اوراللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑی مہربانی کی ہے کہ جہاں کا فروں کے لیے ایک عذاب مرتب ہو چکاہے وہاں آن کومسلمان بناکے اُس عذاب سے بچادیا۔ تو بیاللہ کی بڑی مہر باتی ہے۔ تو ان مہر با نیوں کاشکر کیسے اداكرنائه؟ آب الله تعالى كو ہرحال ميں يفين كے ساتھ ماننا۔ اس ليے و مجھنا بيہ ہے کہ آپ پراللہ کی طرف سے آسانی کیا ہور ہی ہے آسانی صرف بیہ ہے کہ حالات کو چھوڑ کریفین کو قائم رکھو' حالات کے ساتھ بھی وابستہ نہ کرنا یفین کو' حالات تیرے اپنے حالات ہیں اور یقین اُس کی عطاہے۔ تو یقین کو محفوظ رکھوٴ يقين كومحفوظ كرو ورنبا كرتير ے حالات بہتر ہوجائيں ہيں ہزار رو پييوري طور پر وے دیا جائے تو چرتم ایمان بیچ دو گے۔ پس آب بیبیں کہ میں ہرحال میں وہی مول عريب مول تب الله كامول امير مول تب الله كامول الله بنسائے تب ميں الله كابول الله رُلائة بين الله كابول بس حال مين وه محصر كطي بس الله ہی کا بن کے رہنا ہے۔ تو آپ کا فیصلہ ہونا جیا ہیے۔ جب تم اللہ کے بن کے رہ كے تو چرتم نے تو اللہ کو قابو کرلیا۔اب اللہ کیا ہے۔مقصد بیہ ہے کہ آپ کے لیے ہرحال میں اللہ مربات میں اللہ غربی میں اللہ امیری میں اللہ وولت میں اللہ سوتے میں انٹذرات کوجا کے اللہ اللہ ہی اللہ تو پھر اللہ ہی اللہ ہے۔اللہ الله مونا الله الله الله الله الله

تواس طرح آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہوجائے گی۔ آپ اپ آپ کعقائم رکھیں۔ تو دعامیری بیہ ہے کہ جو دالدین ہیں اُن کواولا د کی طرف سے سکھ نصیب ہوا در جواولا دیں ہیں اُن کو دالدین کا فیض نصیب ہو۔ والدین کے

یے ضروری ہے کہ اولا و کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی اولا دکو آسانیاں عطافر مائے۔ آسانی جب عطابهوتی ہے تو اولا دیر مال باپ کا مرتبہ آشکار ہوجاتا ہے۔ تو آپ کے مراتب جو ہیں وہ آشکار ہوجائیں آپ کی اولا دیر۔ اور آپ پر اولاد کی محبت نازل ہو مینی ماں باب بر۔ جب ماں باب کے دل سے اولاد کی محبت نکل جاتی ہے تو مجھواولا دیرقسمت ہوگئی کہ اُن کے دل میں محبت تہیں رہ تئے۔اس کیے ماں باپ اولا دکواس کے مل سے Judge نہ کریں۔اگر اولا دکا غلط ممل ہے تو بھی اسے محبت ویتے جانا۔ اور بس دعا کرتے رہنا کہ یا رب العالمين ہمارى اولا دكوآ سان راستەد كان برمهربانی فرما۔اللەتعالی ہمیں اینے محبوبوں کے نفوشِ یاک کی خاطران کا قیض عطافر مائے۔اللہ تعالیٰ آپ بربہت آ سانی عطا فرمائے۔تو ایک دوسرے کے لیے بیدوعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔جوآپ کی آرزوئیں ہیں اورخواہشیں ہیں انہیں آپ دل میں ر کھواور دعا کرو۔ بارب العالمین حاضرین مجلس کی دعااور آرز وقبول فرما۔ صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه ونور عرشه افضل الانبياء



والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولنا محمد وعلى

آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الرحمين.

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

کیاایسےلوگوں کی پیروی کرناجا ہے؟

بعض اوقات دل الله يسيخاطب موجا تائے اليے ميں ہم كيا كريں؟

ا کین راستهمیں سمجھیں آرہا۔

م سربیہ مه حال نماز کیا ہوتی ہے؟

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال

جناب کچھلوگوں کاخیال ہے کہ یہ جومجذوب ہوتے ہیں بیشر بعت کے دائر سے سے باہر ہوتے ہیں اور شریعت ان پرلاگوہیں ہوتی 'اس بار سے میں کچھ فرما ئیں۔

جواب

شریعت سب پدلاگوہوتی ہے۔ کیاانہوں نے بھی کہا ہے کہ شریعت ان پر لاگونہیں ہوتی۔ ہر کلمہ پڑھنے والے پرشریعت لاگوہوتی ہے چاہے وہ فقیر ہو کارویش ہو ہوا میں اُڑنے والا ہو چاہے پیدل چلنے والا۔ سب وائر وشریعت میں درویش ہو ہوا میں اُڑنے والا ہو چاہے پیدل چلنے والا۔ سب وائر وشریعت میں رہیں گے۔ اس میں کوئی استثناہے ہی نہیں۔ کسی صاحب علم نے بھی ایسانہیں کہا۔ ہاں پھیلوگ ہوتے ہیں جو گویت میں ہوتے ہیں یا مسکر میں ہوتے ہیں ان پر بھی شریعت لاگوہوتی ہے گرعام آ دمی اسے نہیں سمجھ مسکر میں ہوتے ہیں ان پر بھی شریعت لاگوہوتی ہے گرعام آ دمی اسے نہیں سمجھ مسکر میں ہوجا تا ہے وہ اس مسکنا۔ اللہ کی محبت بھی ایک کیفیت ہے جو اس خیال میں گم ہوجا تا ہے وہ اس خیال میں غرق ہوجا تا ہے وہ اس خیال میں غرق ہوجا تا ہے اس طرح کہ اسے وقت 'زمان و مکاں یا د ہی نہیں رہتی 'بعض لوگ زکوۃ سال کے بعد دیتے ہیں' کھولوگ جذبات میں اپنا آ پ ہی دے دیتے ہیں۔ یہ سب در ہے ہیں۔ اس

کیے بنہیں کہا جاسکتا کہ لا گوہیں ہے۔ سوال:

كياايسالوكون كي پيروى كرناجا ہے؟

بواب:

اگرا ہے دنیاوی مقصد کی خاطر Follow کررہے ہیں تو ریو دو دفعہ غلط ہے دنیاوی غرض کے لیے Follow کرنا غلط ہے۔ پہلے ہی دن سے آپ کوکہا گیا ہے کہ آپ شریعت کو Follow کرؤیہ کہددینا کیا کم ہے؟ آپ اللہ کے حکم کو Follow کرو اللہ کے حبیب بھٹا کے حکم کو Follow کرو' اب اس کے بعد کی اور کو Follow کرنے کی تمنا ہونی ہی ہیں جا ہیں۔ ایسا یو چھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پان ایک Code ہے اس کے مطابق چلو۔ پھر رید کھنا جاہیے کہ بیروی کا مقصد کیا ہے کیا اسلام کی بیروی کافی نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوه کوئی ضرورت پڑگئی ہے اب بیانتا و کہ کیا ضرورت پڑگئی ہے۔اگر ضرورت كاتعلق دنياسے يوني غلط بأكر الله كراسة كى كوئى بات ہے تووہ الله خود ہی بتا دے گا۔ پیروی صرف اسی کی ہوگی جو درمیان میں ہے اللہ کی راہ میں ہے سالک ہے۔ مجذوب کی پیروی کرنے سے آپ کو بات سمجھ ہیں آسکتی۔ فرض كرين كوئي سخض اينے بيچ كو قربان كر كے مجذوب بنا ہے تو پھراس كى بيروى كرنے كے ليے آپ كو بيج كى قربانی كرنی يوے گی اگروہ جان دے كر مجذوب بناہے تو پھر آپ کوجان دین پڑے گی۔ پھروہ مجذوب زیادہ سے زیادہ آپ کوبیہ دے سکتا ہے کہانے جیسی زندگی وے دے کیا بیآ پکومنظور ہے؟ جب آپ وه زندگی حاصل نہیں کرنا جا ہے تو پھر پیروی کس بات کی؟ ان لوگوں کی پیروی

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

کروجن کی زندگی اورجن کی عاقب آپ کوشیح گئے ان کی پیروی کروجوآپ کی زندگی اورجن کی عاقب آپ کوشیح گئے ان کی پیروی کرو جو آپ کو عاقبت کا راستہ بتا ئیں ان کی پیروی کروجو آپ سے خواہشات کا بوجھ ہٹا سکین ان کی پیروی کروجو آپ سے خواہشات کا بوجھ ہٹا سکین ان کی پیروی کر جوزندگی کا سفر آسان کر دیں۔ آپ اپنی خواہش کی پیروی کر تے ہواوراس کا نام کوئن ''بندہ' رکھا ہوا ہے بیاتو آپ نفس کی پیروی کررہے ہیں۔ اس لیے پیروی کرنا جائز نہیں ہے جب تک مقصدواضی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر مت شروع کرو۔ اللہ کوکسی ایسے اصول سے ڈھونڈ نا جو اس کا بتایا ہوا نہ ہو ' بیٹو پھر اس کے لیے بڑی دلیل چا ہے۔ مثلاً ایک شخص عبادت کے ذریعے نہو کوئی اللہ تک پہنچا' بیدلیل ہے' کوئی اللہ تک پہنچا' بیدلیل ہے' کوئی اسکی دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک آ دمی اتفاق سے پہنچا گیا ' اب اس کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔

اب آپ کس کے دلیے کہا تھ کس کے داستے سے کس کے داستے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں پیروی کے ساتھ فارمولا ضرور ہوتا ہے کہ چہ ہیں پیروی کے ساتھ فارمولا ضرور ہوتا ہے یہ دہ فارمولا ہوتا ہے جواس آ دمی نے استعال کیا ہوتا ہے اس کی حالت دکھ لوکہ پیروی کرتے ہوئے کہیں آپ اس جیسے نہ ہوجا کیں۔ جن مجذوب لوگوں کی زندگی بظاہر بگڑی ہوئی ہے ان کے سامنے آپ زندگی سنوار نے کی کیابات کریں گے۔ جس آ دمی نے اپناسارا سرمایہ اللہ پہنار کردیا ہوا سے جاکے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مال دے دو۔ ایک آ دمی جواللہ اللہ کررہا ہووہ تمہیں لاٹری کا نمبر کیسے بنائے گا۔ ہوتا ہے ہے آپ غلط جگہ سے غلط چیز مانگتے ہیں اور شیح کی مرتب ہوئی دیں۔ برے کام کرتے ہوئیری نیت

ر کھتے ہوئر ی منزلیں رکھتے ہواور پھرا چھے راستے تلاش کرر ہے ہوئیة آپ دو د فعہ علطی کرر ہے ہو۔ بیرتو خدا کے ساتھ ضدوالی بات ہے۔اب جورشوت کے يييے سے خدا کے گھر میں جج کرنے بینج گیا 'یہ تو بغاوت ہے۔اگر کوئی شوق والا ہو تواس كى كہانى اور ہے كدا سے اللہ مم جان لے آئے ہیں جان وسینے کے لیے تیار ہیں۔اس کیے بیضروری ہے کہ اگر اللہ کی طرف جارہے ہوتو اللہ کے احکام کے ذریعے جاؤ'اللہ کے محبوب کے ذریعے جاؤ'یا اللہ کے محبوبوں کے ذریعے جاؤ۔ اگراس کے علاوہ کسی راستے پر جارہے ہوتو پیغلط ہے۔اگر کوئی شخص بیکہتا ہے کہ مجھےاللّٰد کاراستہ ملا اور اللّٰہ کے حبیب کا ذکر نہیں کرتا ہےتو بیگراہی ہے۔ برانے ز مانے سے اسلام میں اس طرح کی Amendment کی بری کوششیں کی جارہی ہیں جوبھی کامیاب نہیں ہوئیں۔مثلاً کوفی حجوثا نبی آ گیااور کہنے لگا کہ مجھےاب الله نے میم دیا ہے بھے پرتازہ نزول ِ افکار ہوا ہے۔اب بیس مقام پر کھرا ہو کیا؟ نبی کے مقام پر۔ نیانبی جب بھی آئے گاتو بچھلی نبوت کا دورخود بخو دختم ہو جائے گا۔اب نیانی اس کیے ہیں آسکتا کہ چھکی نبوت کا دورختم نہیں ہونا۔ایک نى جب آياتواس نے کہا کہ مجھ سے پہلے جومبرابھائی آیاتھا'نبی آیاتھا'وہ سے تھا' ليكن اب بيداسته موكا حضورا كرم عظي جب تشريف لائة وآب نے فرمايا كه سب نی سی جی بیل کین اب ہم آ گئے ہیں اور بیراستہ بھی بدلنانہیں ہے اب اور کوئی

اب کوئی بھی شخص ایسی بات کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ اگر وہ کیے کہ کل زلزلہ آئے گا' اگر زلزلہ آجائے تو بھی وہ جھوٹا ہوگا۔ اگر وہ کیے کہ اللہ نے پرانا قرآن منسوخ کر دیا ہے'اب نیا قرآن آئے گا تو یہ بات بھی جھوٹ ہوگی۔بس یداسلام ہے۔ مسلمان کا کام اتنا ہے کہ آپ اپنا ماضی اور اپنے پُرانے قرآن کو محفوظ رکھو۔ یہ نہ کرنا کہ کوئی نیا قرآن بنا دویا کوئی نی شریعت نافذ کر دو۔ بڑے عرصے ہے لوگوں کی کوشش ہے کہ شریعت میں کوئی شریعت میں کوئی Amendment کر کے اسے آسان بنایا جائے اور یہیں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کو شریعت نے قبول نہیں کرنا کیونکہ شریعت کے اندر بہت Defence ہے۔ اسلام میں کسی قتم کی ترمیم یا تمنیخ بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی میں کسی قتم کی ترمیم یا تمنیخ بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسی گنجائش ہی نہیں ہوا۔ لوگوں نے گورنمنٹ یہ کر ہے تو وہ خود منسوخ ہو سکتی ہوائی کے اس لیے حکومتی طح پر کوششیں ہوئی ہیں کہ وار فول نے بین کہ حدود آرڈی نینس میں تبدیلی کی جائے گر ایساممکن نہیں ہوا۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ اللہ کے کلام کواپی ضرورت کے مطابق Adjust کر لیں۔ ہرآ دمی پہلے ایک آ بت پڑھتا ہے کچر جواز بنا تا ہے اور اپنے لیے استعال کرتا ہے اور پھر پچھ عرصے کے بعد خود چلا جاتا ہے۔ اور اپنے لیے استعال کرتا ہے۔ اور پھر پچھ عرصے کے بعد خود چلا جاتا ہے۔

الہذا یہ سو چنا بھی گراہی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہوسکتا ہے۔ آ ب صرف علم کا راستہ نہ تلاش کرو علم کا راستہ تلاش کرو گرا ہے جا راستہ تلاش کرو گے تو راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے شریعت کا راستہ علم کے راستہ سے بہام اور مغالطے بیدا ہوں گے۔ اس شخص کے ساتھ رابطہ رکھو جو آ پ کوئیل کی فقیری بتائے علم سے بچو علم وہی ہے جو آ پ کے پاس موجود ہے۔

کمال کی بات یہ دیکھو کہ جو مجذوب بھی آئے انہوں نے خانقاہ کے باہر پہلے مسجد بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ راستہ صرف شریعت کا ہے۔ اب بھر ان کی محویت اور کیفیت کے در ہے ہیں۔ وہ مسلسل تہجد پڑھے رہتے ہیں یا کسی اور شغل میں رہتے ہیں نیہ واقعات اور ہیں۔ مسلسل تہجد پڑھے رہتے ہیں یا کسی اور شغل میں رہتے ہیں نیہ واقعات اور ہیں۔

اس لیے بہتر راستہ شریعت کائی ہے۔ اس میں کوئی ترمیم نہ کرو' کوئی کی بیشی نہ

کرو'جواللہ نے فرمایا الکل وہی رہنے دو' یہی بہت کافی ہے۔ پانچ نمازوں کا پابند

ہونے کے لیے پوری زندگی درکار ہے۔ اگر پوری زندگی میں پانچ نمازوں کی
پابندی ہوجائے تو یہ بہت بردی بات ہے۔ جس کو پانچ نمازوں کی پابندی مل گئ

ہو اسے چاہیے کہ چھٹی نمازشکرانے کی اداکرے کہ یااللہ تونے مجھاس زمانے
میں نمازوں کی پابندی عطاکی ہے جب کہ لوگوں کو نماز کے Spellings بھی

بھول گئے ہیں۔ باتی یہ کہ اللہ کاشکرادا کرو۔ آدھی زندگی تو ہوش آنے ہے پہلے
گزرگئ ہے۔ جب زندگی گزارنے کا طریقہ بھھ آجا تا ہے تواس وقت بقیہ زندگی

بہت تھوڑی رہ چی ہوتی ہے۔ جب زندگی جم ہونے کو ہوتی ہے تو زندگی بچھ آ

جاتی ہے اور جب زندگی باتی ہوتی ہے تو مجھ نہیں آتی۔ اس لیے پچھ با تیں اگر

جاتی ہے اور جب زندگی باتی ہوتی ہے تو مجھ نہیں آتی۔ اس لیے پچھ با تیں اگر

وقت پر سجھ آ جا ئیں تو بہتر ہیں۔ اگر شریعت کا راستہ یہاں سجھ نہیں آتا تو قبر
میں ضرور سجھ آ جا کیں تو بہتر ہیں۔ اگر شریعت کا راستہ یہاں سجھ نہیں آتا تو قبر

توشریعت کے راستے پر چلناہی بہتر ہے کوشش بھی کرواور چلو بھی ۔ علم حاصل کرنے کی بجائے مل حاصل کرو۔ خدا کے لیے! خدا کو نہ چھوڑ نا ۔ مجذوب نے کسی سے کہا یہ کیا کیا 'روزہ رکھ کے آ گئے ہو'اللہ سے ڈر گئے ہو کیا؟ اللہ کو کیا فرورت ہے تہار ہے کھانے یا نہ کھانے کی ۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بیل ۔ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ نے فقیر بنادیا 'فقیر کا گناہ تو اب کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں سے نقص پیدا ہوتا ہے۔ شریعت کا سارانظام درہم برہم ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی اور اسلام کی وہ تحریف کے دی کہ آئی اسلام کی وہ تحریف کے دی اسلام کی وہ تحریف کے دی اسلام کی وہ تحریف کے دی اور دی وہ کہ ایک اسلام کی وہ تحریف کے دی ایک الگ تو جہہ بنائے ہوئے ہے 'ہرآ دمی اپنا آدمی وہ کہ بین ۔ ہرآ دمی اپنا آدمی وہ کہ بین ۔ ہرآ دمی اپنا آدمی وہ کہ بین ۔ ہرآ دمی اپنا

راستہ بتا دےگا۔فرقہ در فرقہ بنتا چلا جارہا ہے۔جب آپ بجین کے ذنوں میں نماز پر صتے تھے وہ دن اچھے تھے۔وہ دن اچھے تھے جب آپ کے اباحضور تھے برانے لوگ تھے جب غربی تھی لیکن سکون تھا' جب بیسے کم تنصاور سکون زیادہ تھا۔ اب اورطرح کے دن ہیں میسے زیادہ ہیں اور سکون کم ہے مسجد میں زیادہ ہیں اور نمازی کم ہیں۔ پہلے زمانے میں رشتہ دار باعث سکون ہوتے تھے اور آج کل باعث پریشانی۔اب سی سے ملنے جاؤتو آ کے سے ٹی وی لگادیتے ہیں وی سی ہ راگا دیتے ہیں۔ایک دفعہ ایبا ہوا کہ لوگ پنڈی سے اور کراچی سے اور دُور وُور سے لا ہورا گئے کہنے لگے آپ سے ملنے آئے ہیں لیکن پینہ چلا کہ ٹی وی پر انڈین فلم'' یا کیزو' و کھنے کے لیے آئے ہیں۔اس جگہتمہارا فارمولا کیا کرے گا۔مثلاً مید میھوکہ قوالی پیلوگ جھوم رہے ہیں اور قوالی میہ ہے کہ'' میمنجد ہے وہ مندر ہے جاہے یہ مانو جاہے وہ مانو'۔ جب تمہارے معلم قوال ہوجا ئیں تو پھر تمهارا يبى حشر ہوگا۔ پرانے زمانے كاجوتوال ہوتا تھاوہ'' قول' ٔ جانتا تھا' باوضو موتا تها اورمیرِ مجلس باشعور ہوتا تھا تو بھر تحفل میں سرور اور نُو رہوتا تھا۔ اب تو وہ فنكشن بى ختم ہوگيا۔ دا تاصاحب نے قوالی سننے کی بیشرط بتائی ہے کہ آگر تین دن كافاقه بهؤ كهانا بهى بهواورقوالى بهى سننے كو ملے اس وفت اگرقوالى سننا جا ہوتو جائز ہے ورنہ قوالی اور کوے کی کائیں کائیں برابر ہے۔ داتا صاحب کے عرس پہ جاؤتو عجيب وغريب سال موتائ الجمي قوال من كنت مولا شروع كرتا ہے اور لوگوں کے پاس نوٹوں کی تھیلیاں کھولنے کا وفت ہی نہیں ہوتا 'بس بھینکنا شروع کر ديية بين \_اكران سے يوجھوكه من كنت مولا كاكيامطلب ہے تو كہتے ہيں بس چُپ کرجاؤ۔ نہ کی کو مجھ ہے نہ کسی کو پینٹہ۔مشائح کرام نے بھی تماشہ لگایا ہوا

ہے ہرایک کو بیٹا دیتے جارہے ہیں کی خبریں دیتے ہیں اور آ گے ہے کچی خبر نکل آئی ہے ہرآ دمی صرف Gathering بناتا جار ہاہے۔ بیرواقعداس لیے ہوا پڑا ہے کہ اب عمل کی فقیری ختم ہو گئی ہے علم کی فقیری بیان کی فقیری رہ گئی ہے۔ بات برسي آسان تقى كمالله تعالى نے فرمایا كمالله كومانو الله كے صبیب کو مانو' قرآن کو مانو' زندگی میں اپناعمل دیوست کرو' پیکھانے کے آ داب ہیں' پی سونے کے آداب ہیں میزندگی کے آداب ہیں اس کے بعدزندگی ختم ہوجائے كى جس طرح تم سے پہلے لوگوں كى ہوگئ فسيسروا فى الارض فسلنظروا كيف كسان عساقبة السمكذبين أبيس كهدو يجيك درمين كى سيركرواور دیکھوکہ جھوٹے لوگوں کی کیاعا قبت ہوئی۔جس طرح پہلے لوگ ختم ہو گئے تم نے بھی چلے جانا ہے۔ ویسے بھی دس میں سال بعدتمہارے چبرے خود بخو دبرل جاتے ہیں۔آپ ایک گروہ کے ساتھ اگر چلوتو کچھ عرصہ بعد ہجوم تو ویہا ہوگا مگروہ چېرے سب بدل جائيں گے۔ شہر بھیلتے جارہے ہیں مگر قبرستان اُستے ہی رہتے ہیں۔ بیرکیاراز ہے؟ بس چپ ہی ہوجاؤ۔ قبرستان پھیلتے تہیں بلکہ گہرے ہوتے جاتے ہیں!اللہ کے پاس جاؤ گے تواس نے سب سے پہلا کام پیرنا ہے کہ تمہاری زبان بند کر دے گا تا کہ فضول بول نہ سکو۔ تب تمہارے اعضاء اور جوارح تمہارے خلاف گواہی دینے پر مائل اور قائل ہوجا ئیں گے۔اس وفت تمہاری سیجے گواہی نکلے گی جب تمہارا بیان تمہاری زبان کےعلاوہ ہوگا۔خدا کے کیے اپنے آپ پر اور اپنی عاقبت پر بھروسہ کرو' وفت بالکل تھوڑا ہے' جس طرح يجيلا وفت كزر كيا اكلابهي اللاطرح كزرجائ كاراكريها المجمى زندكي مشكل. کزارر ہے ہواور آ کے بھی مشکل پیش آنی ہے تو پھر آپ بردی مشکل میں ہیں۔ اس لیے اگر یہاں کی اصلاح نہیں ہور ہی تو وہاں کے لیے سوچو علم سے بچواور اللہ کے راستے کاعمل سیکھواس کے لیے دعا کرو۔
اللہ کے راستے کاعمل سیکھواس کے لیے دعا کرو۔
علموں بس کریں اویار
اکو الف تیرے درکار

الله الله كياكرو الله جوجا متاب وه كرو \_الله فرما تاب كه مين تو درود بهيجتار متا مول میرے فرشتے بھی درود بھیجتے رہتے ہیں۔اگراللّٰد کا بیمل ہے تو تم بھی یہی اختیار کرو عمل کے بغیر پچھ ہیں ہے گا۔ بابا سائیں درویش یافقیر مہیں عمل کے بغیر سیجنبیں دے گا۔تہبیں کون دے گا؟ تمہاراوہ کمل جوتمہارے ہاتھے سے سرز دہو جائے۔ عمل کرلو۔ سب سے اچھاعمل میہ ہے کہتم شریعت کے راستے پر چلو۔ بحث کوختم کر دو۔ بحث بیہاں تک ہے آ کے بحث ختم ہوجائے گی۔ جنب مشاہرہ ہو جائے تو بحث کہاں رہے گی۔مشاہدہ صدافت ہے اور سب سے بڑی صادق القول اورصادق الوعد ذات حضوریاک ﷺ کی ہے۔جوحضور نے فرمایا ہے آپ اس برعمل کرو \_لوگوں کے اعمال بھی نہ دیکھؤا پناعمل کرتے جاؤ \_جس راستے کو آپ خفیہ راستہ کہتے ہیں'اس راستے کا تو فارمولا ہے ہی تہیں۔اس لیے آپ Sincerely خلوس سے مل کرتے جاؤ۔ مل آپ سے اس لیے ہیں ہوتا کہ اک یاوں ہے زمین ہوں میں گڑا ہوا اک یاؤں ہے سمند اجل کے رکاب میں

تمہارا ایک پاؤں ہوس کی زمین میں گڑا ہوا ہے اور دوسرا موت کے گھوڑے پر سوار ہے گھوڑا لے کے چلا جار ہاہے ہم نہ إدھر چھوڑ سکتے ہیں نہ اُدھر۔اگر ہوس نہ ہو خوف نہ ہو لا کچ نہ ہواور دنیا بنانے کا خیال نہ ہوتو پھر ممل بیدا ہوجائے گا۔

اگرنیک عمل کے راستے میں مصروفیت رکاوٹ ہے تو بیغلط خیال ہے۔ مصروفیت بھی ایک عمل ہی توہے۔اب جس کے پاس نیک عمل کے لیے وقت نہیں دراصل اس کی مصروفیت غلط ہے الیم مصروفیت جونیک عمل کوروک رہی ہے۔ آپ نے اليخلل كاصلاح كرنى ہے بے كل تو آب رہيں سكتے گھرسے باہر كليں باغ میں مہلیں یا پھھاور کریں نیمل ہی توہے۔اگر نیک عمل نہیں ہور ہاتواس کا مطلب بيه ہے كەغلطى نے اس كاراستەروكا ہوا ہے۔اب آب غلطى كونكال دو غلط جواز کو نکال دو علط مصرو فیت کو نکال دو۔ آپ خود ہی کیس بنتے ہو خود ہی کیل بنتے ہو خود ہی منصف بنتے ہواورخود ہی سزالے کے ایک طرف کھڑے ہوجاتے ہو۔اس کیے آپ خوداینا فیصلہ کروکہ جس راہ پر آپ چل رہے ہوا گریدراہ اللہ کی طرف جاتی ہے تو پھر آ یہ کاعمل سے مہدا گریدراہ اللہ کی طرف نہیں جارہی تو اس راہ سے بیخے کی کوشش ضرور کرو۔ آپ کے لیے مل کرنا بہت آسان ہے كيونكم الله فرمايا ياايها الانسان انك كادح الانان وبهاكام كرنے والا۔ بير بات انسان كو بنانے والاخود فرمار ہاہے كەتومىنتى پيدا كيا گيا ہے یہ تیری جبلت ہے۔ بلکہ کا ئنات کا ذرہ ذرہ محنت کرتا جار ہاہے۔ چھوٹی سی چیونی دیھو چکتی ہی جارہی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حریص شے چیونی ہے ایک چیوٹی نے بھی دوسری کا حال نہیں یو چھا 'بس خوراک اٹھاتی ہے اور چلتی جارہی ہے۔ جواری اورشرابی اینے اپنے کام میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں' میچھلوگ دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے بردی محنت کرتے ہیں بیبہ ضاکع كرت بي اور دوسرك كويريثان كرتے بيں۔ اليي صورت ميں سكون كہان سے ملے۔ایک تھا کتا اور ایک تھا ہیل۔ بیل کھرلی سے گھاس کھا تا تھا اور کتا، وہاں بیٹھ کر بھو تکنے لگ جاتا تھا۔ کی نے سے پوچھا بی گھاس تو تیرے کام کی نہیں ہے تو کیوں بھونکتا ہے؟ کہنے لگا جب بی گھاتا ہے تو بچھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔مسلمانوں کا اصل پراہلم یہ ہے کہ خود کھا نہیں سکتے اور دوسرے کے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سیاست میں زیادہ تر لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ سارا مال ہی اس کا مخالف کھا گیا۔ بے مقصد قتم کی پریشانی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مکان بنا لے تو دوسرے خواہ نخواہ بریشان ہوجاتے ہیں حالانکہ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ کی نے پوچھا کہ بارش کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ کہتا ہے بارش کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کھیت پہ برستا ہے اور نقصان سے ہے؟ کہتا ہے بارش کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کھیت پہ برستا ہے اور نقصان یہ ہے کہ ساتھ والے کے کھیت پہ برستا ہے اور نقصان یہ ہے کہ سے کہ سے کہ ساتھ والے کے کھیت پہ برستا ہے۔ اس لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ سے کہ ساتھ والے کے کھیت پہ بھی برستا ہے۔ بس لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ سے کہ ساتھ والے کے کھیت پہ بھی برستا ہے۔ بس لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کہی کہیں دیکھ سکتے۔

اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مل کے راستے پر چلتے جاؤ 'بس چلتے جاؤ' آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہو۔ سے عمل اختیار کروتا کہ غلط مل نکل جائے۔ اپنے ممل کا جائزہ لو۔ آپ بے مل نہیں رہ سکتے۔ کوئی آ دمی بے ممل نہیں رہ سکتا۔ عمل جب غلط ہوجاتا ہے تو آپ پریشان ہوجاتے ہو۔ لوگ اس لیے کماتے ہیں کہ زندہ رہ سکیں اور اس لیے زندہ ہیں تا کہ کماسکیں۔

اورسوال بولو.....جلدی جلدی بولو.....

سوال:

بعض اوقات دل الله مسامخاطب موجاتا ہے ایسے میں ہم کیا کریں؟

جواب:

اللد تعالی سے بات چیت ضرور کیا کرولیکن اگرتم سیمجھوکہ آج اللہ سے

بات ہوگئ ہے تو اس سے برانا راستدمنسوخ ہوگیا ہے تو بیتو گمراہی ہے۔مثلاً آ پ کوالٹدنعالیٰ کا قرب مل گیااور آپ نے کہددیا کہاب شریعت والےراستے کی ضرورت نہیں رہی تو بہان سے گمراہی پیدا ہوگئی۔اللہ نتعالیٰ سے جو بات چیت ہے وہ پرانے راستے کے علاوہ بین ہونی جا ہیں۔ ایک بزرگ کی محفل میں جانے والاایک مرید پچھو سے کے لیے خل سے غائب رہا۔ پچھو صد بعد جب بزرگ کی محفل میں وہ تخص آیا تو انہوں نے یو حیصا کہ کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آی نے جودعا کی تھی اس کی مہر بانی سے روز اندرات کوایک بزرگ آتے ہی اور مجھے لے جاتے ہیں اور باغوں میں سیر کراتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ بیکیی میں نے دعا کی کہ تو محفل سے بھی غائب ہو گیا ہی جرات جب وہ بزرگ حمہیں باغ میں لے جائے تو پیلفظ پڑھنا۔ رات کو وہ بزرگ اے لے گیا' باغ میں پہنچے تو ایں نے وہ لفظ پڑھا۔ کیا ویکھتا ہے کہ وہاں تو صرف گندگی کا ڈھیر ہے۔اس میں راز کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگ جو ہمارے ذکر سے غافل ہو گئے ان برایک شيطان مسلط كردياجا تا ہے اور وہ سيجھتے ہيں كہ وہ راہِ راست پر جارہے ہيں۔ اس کیے شریعت کے برانے راستے بھی ندمنسوخ سمجھنا۔ یہال سے گمراہی بیدا ہوجائے گی۔ برانے معتبر راستوں کی تقلید ہی سیجے راستہ ہے۔ اللہ کے ضرور قریب ہوجاؤ'بات چیت بھی کرومگر راستہ وہی پرانا ہے۔ بیر خیال رہے كراسته واى هم بينه وكه آب اسينفس كى آواز كوخداكى آواز مجهيم يعموايك آ دمی نے واقعہ کربلا سنا تو اس کے دل میں شہید ہونے کی آرزو پیدا ہوگئی۔وہ كمرے ميں جلا كيا اور جا قو مار بيشا۔ بعد ميں لوگوں نے يو جھا تو بولا كه ميں بھی شهيد ہونا حاہتا تھا۔ شہادت بھلاطلان کرنے سے ملتی ہے؟ خود کرو گے تو خود کشی کہلائے گئا اللہ مانگے اور جان دے دوتو یہ شہادت کہلائے گی اس لیے یہ خیال رکھنا کہ بھی اللہ کی طرف محویت ملنا شروع ہو جائے تو اس سے کوئی پرانا رستہ منسوخ نہ بھی بیٹھنا۔ حضرت محبوب اللی ؒ نے فر مایا ہے کہ حال کے وقت درویش کو پاؤں کے بیٹھنا۔ حضرت محبوب اللی ؒ نے فر مایا ہے کہ حال کے وقت درویش کو پاؤں کے بیٹھنا۔ حضرت محبوب اللی ؒ نے فر مایا ہے کہ حال کے وقت درویش کو پاؤں کے بیٹے آ جانے والی پتی سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ اگر وہ غافل ہے تو یہ حال نہیں ہے بیٹ بلکہ ' بدحالی' ہے۔ آج کل قوالی میں عجیب حال ہوتا ہے' پیسے دیتے جارہے ہیں اور پیتائیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کا ڈرامہ اور ڈرامے کا اسلام۔ ان باتوں سے آپ بچو۔ آپ نے پوری کی پوری تقریب ہی ضائع کر دی۔ کافی ملاوٹ ہوگئی ہے۔

موال:

لیکن راسته ممیس مجهر میس آ ریا۔

جوات:

راستہ کہتے ہیں ''طریق'' کو۔ پہلے ایک رفیق طریق ہونا چاہیے۔
ایک ''جوڑی وال' لے لو'ہم سفر لے لو۔اگر آپ کودس کروڑ مسلمانوں میں کوئی۔
شخص ایسانہیں مل رہاجو آپ کارفیق بن سکے تو گراہی تو یہاں سے شروع ہوگئ۔
کہتے ہیں ناں کہ ہم زیارتوں پہ چلے ہیں تو ایک آ دمی ساتھ لے لو۔ ایک آ نکھ کچھ دیکھتی ہے دوآ تکھیں ذرازیادہ دیکھتی ہیں۔ پھراس کے بعد آسانی ہوجائے گ۔
شریعت کا جومصد قدراستہ ہے اس پر چلتے رہا کرو۔ کہیں ہیچھے رہ جاؤ تو استغفار کر شریعت کا جو مصدقہ راستہ ہے اس پر چلتے رہا کرو۔ کہیں ہیچھے رہ جاؤ تو استغفار کر سنا کرو معانی سمجھ نہ آئیں تو ہمی پڑھا کرو جہاں موقعہ ملے قرآن مجید سنا کرو سننا اوراجھا ہے' سننے سے کیفیت

مل جائے گی راستہ مل جائے گا جہال مسجد دیکھونماز ادا کرلیا کر و جہال خانقاہ یا مزار دیکھووہاں فاتخہ پڑھاواور کہا کروکہ 'آپ مرنے کے بعد بھی استے معتبر ہیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی خیریت سے رکھے'۔اپنے گھر جا وُتو دعا کروکہ یا اللہ اس گھر میں جو جھے سے پہلے دہتے تھے ان کی روحوں کو خیر میں رکھاور جب میں چلا جا وُں گا تو یہاں میری اولا دکوآ سانی میں رکھنا۔اور جب پیسے آ جا کیں تو بچھاللہ کے لیے خرچ کر دواور بچھر کھلو۔

تہاری نیکی ہے ہے کہ بزرگ سے بزرگی نہیں کینی بکتہ بزرگ کی خدمت کرنی ہے۔ جہاں کوئی بزرگ ملے یا خانقاہ ملے آب اس کی خدمت كرتے جاؤ۔اس طرح تمہارا مسكلي سان ہوجائے گا۔ مراہی بھی اسی دنیا میں ہونی ہے اور اللہ کاراستہ بھی یہاں سے ہی ملنا ہے۔ ایک شخص اگر بازار میں گیااور نظرصاف کے کرواپس آگیا'اس کاراستہ نیک ہوگیا حالانکہ اس نے پھے بھی مگل نہیں کیا۔ یعنی کوئی محض بدی کے راستے سے گزر ااور دامن سمیٹ کے آگیا تو نیک ہوگیا ..... ماس دنیامیں جہاں گمراہی ہورہی ہے گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ بيغمبر بإزاروں ميں بھي پيغمبر موتاہے۔ولی بازاروں میں بھی ولی ہوتاہے شہر کاولی شہرکے کیے یا کیے مکان میں بیدا ہوتا ہے شہر کی گلیوں بازاروں سے گزرتا ہے ا جھا بندہ ہر جگہ اچھا بندہ ہے اللہ کا بندہ ہر جگہ اللہ کا بندہ ہے۔ گزرناتم نے اپنے "اندر" سے ہے باہر سے تو گزرنا ہی نہیں ہے باہر کا ماحول سارا تیرے اندر کا ماحول ہے۔ بدآ دمی بدل نہ کرے تب بھی بدہے۔ نیک آ دمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے تیرے اندر کا نام ہے تیرے باطن کا نام ہے تمہاری نیت کا نام ہے نیت اللہ الکے ملل کا نام ہے۔ صاحب قصل

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

وہ خص جس کے گئی گھنٹے وی تی آر میں ضائع ہور ہے ہیں' نگاہ خراب ہور ہا ہے' وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا گراہ تو نہیں سارا شہر ہی گراہ ہوا پڑا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گراہی کے زمانے میں اگرایک شخص بھی گراہی سے نج جائے تو عین ممکن ہے سارے لوگ ہی گراہی سے نج جائے تو عین ممکن ہے سارے لوگ ہی گراہی سے نج جائیں۔ وہ آ دمی آپ کیول نہیں بن سکتے۔ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کا تضادم نا جائیں۔ وہ آ دمی آپ کیول نہیں بن سکتے۔ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کا تضادم نا دو۔ مسجد میں تم آئھول میں آئسو لیے یا اللہ یا اللہ کرتے ہواور مسجد سے باہر آکے اللہ کو بھول جاتے ہو۔ مسجد میں ہو یا بازار میں تمہارے دل میں اللہ ہونا چا ہیے۔ بازار میں جارہے مو جائے' ساتھ والی مسجد میں داخل ہو بازار میں جارہے ہو' جہال نماز کا وقت ہو جائے' ساتھ والی مسجد میں داخل ہو جائے۔ ساتھ سے آپ آزاد میں ہو سکتے۔

ایک بزرگ کوایک اور بزرگ صورت مخص ملا اور کہنے لگا کہ اللہ نے

آپ کی نمازیں قبول فرمالی ہیں اور اب حکم دیا ہے کہ آج سے آپ نماز سے آزاد

ہو۔ بزرگ نے فرمایا کہ تو تعین ہے دور ہوجا اے شیطان مردود! شیطان نے کہا

آپ نے جھے کیسے پہچان لیا جب کہ میں بزرگ صورت میں آیا ہوں؟ انہوں

نے فرمایا کہ میں نے اس طرح پہچانا کہا گراللہ کے حبیب ﷺ پرنماز معاف نہیں تو میں کون ہوں۔

آپجتنی اللہ سے لگن لگاؤ اللہ آپ سے قریب ہوگا۔ اگر نیاراستہ نکالنا ہے تو ضرور نکالولیکن راستہ پرائے راستے سے متصادم یا متضاد نہ ہو۔ پانچ نمازیں تو ضرور پڑھؤ چھٹی یاساتویں پڑھنی ہے تو وہ بھی پڑھلو۔ سوال ب

، سربيه مه حال نماز كيا موتى هي؟

جواب:

ہمہ حال نماز کا مطلب ہے ہے کہ ایک آدی مجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور
ایک آدی نماز سے باہر ہے اگر آپ گومبحد میں بی خیال آئے کہ اس وقت مجد
میں 'بڑا دل لگ رہا ہے لیکن کام بھی کرنا ہے اس لیے میں جارہا ہوں۔ دوسری
کیفیت ہے کہ دنیا کے کام میں معروفیت کے دوران خیال آجائے کہ نماز
پڑھنی ہے تو مجر چلیں۔ ان دونوں کیفیات میں فرق ہے۔ ایک کیفیت ہے کہ
نماز میں سے اللہ کے تھم کے مطابق دنیا کے کام کے لیے وقت نکالنا اور دوسری ہے
ددنیا میں سے نماز کے لیے وقت نکالنا۔ نماز میں سے اللہ کے تھم کے مطابق
وقت نکالنا ہے نماز قائم کرنا ہے۔ تو آپ نماز کی کیفیت میں رہو بلکہ حالت نماز کا
مطلب ہے کہ رو ہر وہونا 'ہو بہونہ بھی ہوں تب بھی رو ہر وہ بنا کہ جس طرح آپ
دوما ما نگتے ہوئے بچھتے ہوکہ اللہ نماز میں قریب ہے تو جب آپ باہر بازار میں
ہوں تو بھی ہے جھیں کہ اللہ قریب ہے اور وہاں بھی آپ کا رابطہ وہی ہوتو بازار
کامل جو ہے وہ نماز کے خیال کے برابر ہو۔ تو جب آپ نماز میں کہتے ہو کہ

میرے ماں باپ پردم کرتو جب اصلی ماں باپ آپ کے ساتھ دہتے ہوں ہ یا اللہ ان پردم نہیں کرتے 'تو اللہ کیارم کرے گا۔ آپ نماز میں وعا مانگتے ہو کہ یا اللہ میری اولا دکو نماز سکھا اور نماز پر مجھے بھی اور ان کو بھی قائم کر دے اور جب زندگی میں اولا د آپ کے قریب آتی ہو تہ آپ انہیں نماز نہیں سکھاتے ہو۔ مطلب یہ کہ آپ نماز خود قائم نہیں کرتے اور نہ اپنی اولا دوں کو قائم کرواتے ہو۔ تو دعا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کرو۔ کہیں آپ فیل ہوجا کیں تو پھر دعا کام آگ گی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کرو۔ کہیں آپ فیل ہوجا کیں اور نامنا سب جگہ پر بیٹھے ایسے تو نہیں ہونا چا ہے کہ آپ فانقاہ کی بجائے کی اور نامنا سب جگہ پر بیٹھے ہوں اور کہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ تو اس میں حالات اور ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی جگہ پر رہواور نورانی مقامات پر رہو۔ جہاں جہاں نور کی چک دمک ہے وہاں اس کے قریب نورانی مقامات پر رہو۔ جہاں جہاں نور کی چک دمک ہے وہاں اس کے قریب رہو۔ جس جس جگہ پر اللہ کافضل ہوااس اس جگہ پر رہا کرو۔

 مقربوں کی ذات ہے اور پھر آپ کے مقربوں کے مقربوں کی ذات ہے۔
جہاں کہیں ذراخیال آجائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے آپ اس کے قریب ہو
جاؤاوراس کی زبان سے اپنے تن میں اچھے کلمات کہلوالو۔ اور پہلاکلمہ آپ کا یہ
ہوکہ جی دعا کریں اللہ تعالی مجھے معاف کردئے اور یہ کہلوالینا چاہیے بلکہ آپ ہی
کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کردے 'وہ اعمال جومیں نے غلط کیے اس کی
معافی اور وہ صحیح اعمال جومیں نہیں کرسکا اس کی معافی 'جومیں نے کیا اور غلط ہو گیا
اس کی معافی اور جوصح کام تھے اور میں نہیں کرسکا اس کی بھی معافی کے ور آئیندہ
کے لیے مجھے اپنا راستہ دکھا 'اپنی امان کی راہ 'اپ فضل کی راہ تا کہ ہم تیرے
ساتھ' تیری ہی راہ میں' تیرے ہی لیے شغر کریں اور ہمیں اس راستے کا کوئی
دوست عطافر ما جو تیرے داہ کا مسافر ہواور اس سے ہمیں آسانی ہوجائے گی۔ تو
دوست عطافر ما جو تیرے داہ کا مسافر ہواور اس سے ہمیں آسانی ہوجائے گی۔ تو

اللہ تعالیٰ اس دورکردے تضاداور فسادے آپ کو بچائے تضادکا مطلب
یہ ہے کہ بچھمولوی ہیں لیکن اندر باطن میں بد ہیں اوپر سے مشائے کرام ہیں اور
اندر سے بالکل غلط انسان ہیں۔ اس دور میں جوظا ہراور باطن کا فرق آگیا ہے یہ
سیاست کی وجہ سے ہے کیوں کہ سیاست میں کہنا اور ہوتا ہے اور کرنا اور ہوتا ہے۔
اس لیے لوگوں کے ذہمن پر ان باتوں سے فرق پڑا ہے۔ آپ لوگ بیدعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عبرت سے بچائے۔ یارب العالمین اس قوم کو سزانہ وینا مہر بانی فرمانا ، ہم پر مہر بانی اور ہدایت نازل فرما۔ یارب العالمین ہماری اصلاح فرمادے کردے ایسانہ ہوکہ ہم سرایا جا کیں۔ یارب العالمین ہماری اصلاح فرمادے ہم سے غلطیاں دورکردے ہمارے کا برین کی اصلاح کردے اور اس قوم کو ہے

تر تبب زندگی سے نجات دے یا رب العالمین آسانی عطافر ما ' دشمنول سے اس قوم کو بچا۔ یا رب العالمین ظاہری دشمن باطنی دشمن اندر کے دشمن جو ہمارے خیال کے دشمن ہیں اور جو ہمارے مال کے دشمن ہیں اور جو ہمارے مال کے دشمن ہیں اور جو ہمارے مال کے دشمن ہیں ان سے ہمیں بچا۔ آمین۔

صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و سندنا مولنا حبيبنا و شفعينا محمد وآله و اصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الرُّحمين.



https://archive.org/details/@awais\_sultan Talib-e-Dua: M Awais Sultan Madni Library

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

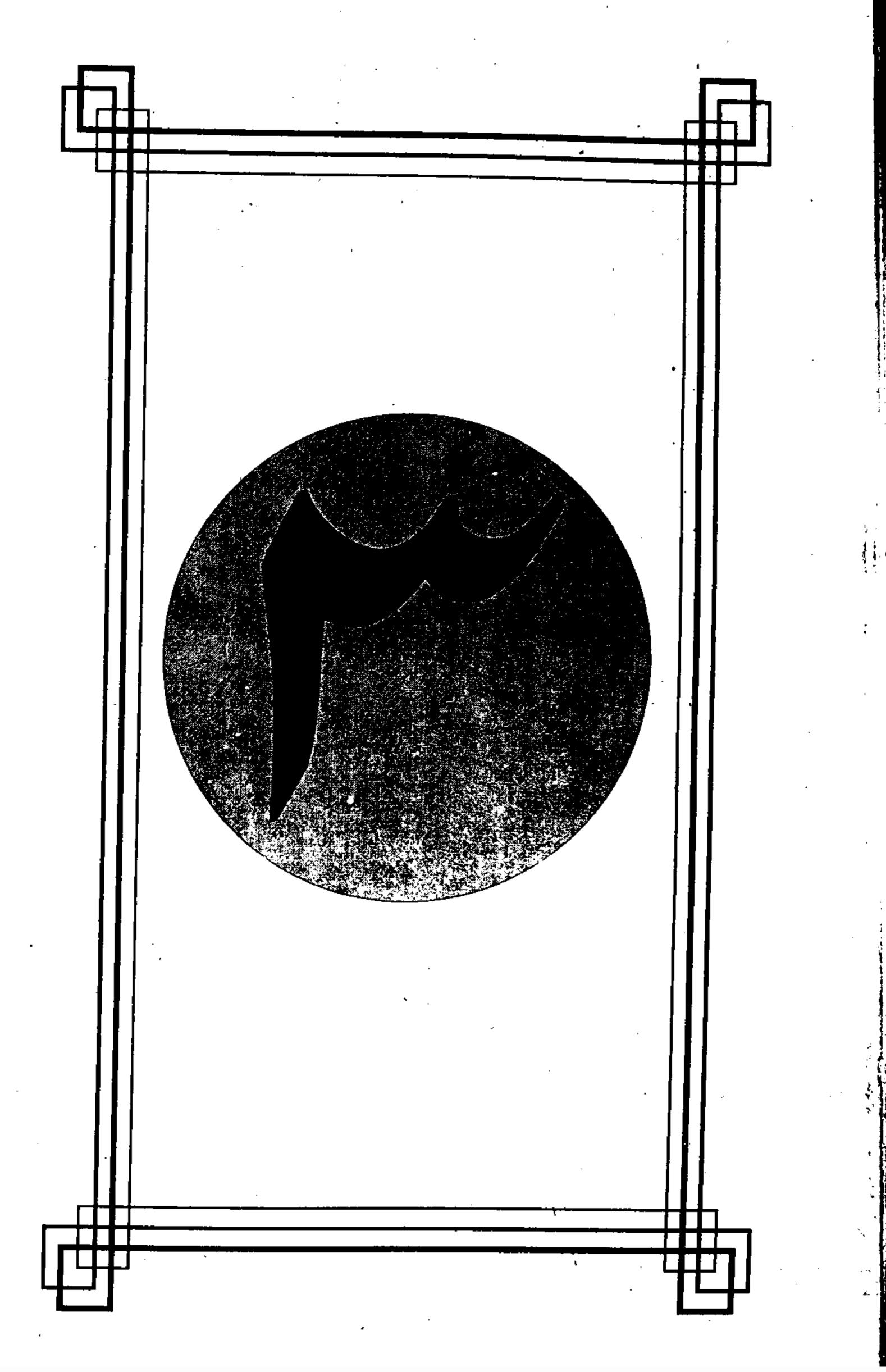

Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

اس سال کامحرم آیا ہے تو شہادت امام حسین العَلَیٰ کے بارے میں

ہم بررگان دین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کا خوف خشیت پیدا ہوتی

ہم بررگان دین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کا خوف خشیت پیدا ہوتی

ہم کیاں میں بوزنگ لگ جاتا ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟

ہم کیامصنوی آنسودل کا زنگ دورکر سکتے ہیں؟

ہم کیامضوی آنسودل کا زنگ دورکر سکتے ہیں؟

ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا ما نگنا جا ہے جس سے اللہ نا راض بھی نہ ہو۔

ہم انسان اپنی حقیقی ضروریات تو ما نگ سکتا ہے کہ ہیں؟

ہم خلطی اور تقدیر ہیں کیا فرق ہے؟

ما خلطی اور تقدیر ہیں کیا فرق ہے؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال:

اس سال کامحرم آیا ہے توشہادت امام حسین التلیفانی کے بارے میں کچھ

فرماً تيس-

بواب:

بوبی بات تو بہ ہے کہ اس سال کا جو محرم ہے شہادت اس میں نہیں ہوئی ہیں بہت ہوئی ہے۔ جن لوگوں کا امام عالی مقام الطبیعی کے غم سے بھارف ہے ان کو تو ہمیشہ کے لیے غم ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے محرم میں داخل ہو گئے غم والے انسان کے لیے ہرموسم ہی غم کا موسم ہے۔ اگر سی پرکوئی غم گزرئے گئے غم والے انسان کے لیے ہرموسم ہی غم کا موسم ہے۔ اگر سی پرکوئی غم گزرئے کوئی عزیز رشتہ دارفوت ہوجائے اور اگراسے ہوکہ یہ جوغم آئے گزراہے ہم اگلے سال اس کی یا دمنالینا تو کیا وہ مانے گا۔ Suffering والے کے لیے ہردن ہی غم کا سال اس کی یا دمنالینا تو کیا وہ مانے گا۔ season is a season of suffering ہے۔ امام الطبیعی والوں کے لیے ہردن ہی غم کا ہے۔ وہ جوموسی بخارہوتا ہے اس سے میر اتعلق کوئی نہیں ہے۔ کسی کی یا دمیس دن منانا صرف جمیعت اسلام کے لیے ہے تا کہ سلمانوں کوائی تاریخ یا در ہے اس کاغم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غم اور وال سے غم اور کی اور وال ہے غم ان کے لیے عرفان کا باعث ہے والوں کے لیے غم اور کا باعث ہے والوں کے لیے خوان کا باعث ہے خوان کا باعث ہے والوں کے لیے خوان کا باعث ہے خوان کا باعث ہے خوان کا باعث ہے دور خوان کا باعث ہے خوان کا باعث ہے خوان کا باعث ہے خوان کا باعث ہے کا دور خوان کا باعث ہے خوان کا با

عم ہی ان کاراستہ ہے

اے دل مجیر دامن سلطان اولیاء تعنی حسین ابن علی عان اولیاء

جن کے لیے بیرواقعہ عرفان کاراستہ ہے ہیراستدا گلے سال کیسے کھلے گا۔اگر آب صاحب عرفان ہیں تو بیراستہ آج سے ہی کھلے گا۔عرس پراپیخ مرشد کانام صرف منولی یا مجاور مناتے ہیں اور جو مجبوب ہوتے ہیں ان کامرشد کے ساتھروز ہی ہوم وصال ہوتا ہے۔اس لیےاگرامام پاک النظیمیٰ آپ کومجبوب نہ ہوں تو ان کی یا د نه منایا کرو۔اگر کوئی محبوب ہوتو یا د کاتعلق دل کے ساتھ ہے۔اگر دل میں عم آگیا ہے توعم کو Season کے حیاب سے مت منایا کرو۔اب آپ دیکھوکہ مسلمان پانچ وفت نماز پڑھتا ہے لیکن مومن نماز پڑھتا ہے ہمہ وفت۔ مومن مسجد سے باہر ہوتو مسجد میں آنے کی تمنار کھتا ہے اور پچھمسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مسجد میں ہوں تو مسجد ہے باہر جانے کی تمنار کھتے ہیں۔تمنا سے ہی پیت چاتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا مومن ہے۔مومن کا دل کرتا ہے کہ ہروفت مسجد میں بیٹارے لیکن اللہ کا تھم ہمچھ کے بچوں کے لیے رزق کمانے باہر جاتا ہے۔ عام بندے کے لیے تھم ہے کہ سجد جائے نماز پڑھواور دوسرے کے لیے تھم ہے کہ سجد سے جاؤ اور رزق کماؤ۔اگر تنہیں بیفرق سمجھ آگیا تو امام عالی مقام کی بات سمجھ

دوسری بات بیہ ہے کہ امام عالی مقام النظیم کی یادکواس انداز سے منانا کہ ان برطلم ہوا ہے تو پھر ایک ظالم کو بھی ماننا پڑتا ہے۔لیکن جوفقر اء ہیں وہ کسی کو ظالم نہیں مانتے 'وہ سبب کے قائل ہی نہیں ہیں' وہ مسبب کے قائل ہیں۔اگر کسی کو يتقر لكية وه كهتي بين كه يقركو جيورو بجيخ واليكانام بناؤ وه دراصل تقترير ہے۔تویہاں وہ رک جاتے ہیں نہ پھرسے جھگز ااور نہ پھر مارنے والے کے نام سے جھڑا۔وہ کہتاہے کہ بیمالک کی طرف سے ہواہے اگروہ خود ہے تو بسم اللد۔ تنيسرى بات بيرے كمامام عالى مقامٌ كا درجه آب لوگول كے شعور ميں تہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہان کا درجہ صبر کی وجہ سے ہے اور آپ بے صبر نے ہوئے جارہے ہو۔خود بےصبر ہواورجس کی بادمنار ہے ہوان کامقام صبر کی وجہ سے ہے۔ تم کہتے ہو کہ امام عالی مقام التکلیکلا ایک عظیم ہستی تھے۔ He was a great man اورا گرمقام صبر کومقام وحشت بنالونو تم پرامام. التَكَيِّيُ لاَ كَي يا دمنانا فرض نہیں ہے۔جولوگ سلیم ورضا کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ کسی امام التکلیکالی کی یا دہیں منا سکتے۔اور جولوگ تشکیم ورضا کے قائل ہیں وہ امام التکلیکا کی عظمت کے قائل ہیں۔امام التکلیکلا کی عظمت ہیہ ہے کہ بیربند نے اور خدا کا تھیل ہے اس میں درمیان میں کوئی اور چیز تہیں ہے۔ بیصرف بندے اور مالک کے درمیان بات بہورہی ہے کہاہے میرے مالک! تونے اگر میرے ذمے بیقرض لگایا ہے تو پیر میں نے اداکر دیا ہے۔ تاریخ میں وہ بندہ موجود ہے پریڈاس کے بارے میں جو مجمی کہوٹھیک ہے بلکہ وہ اتنانا مناسب نام ہے کہ اس کا نام ہی نہ لو لیکن بیہ جوامام بیاک کے ساتھ سلیم ورضا کا واقعہ ہور ہاہے بیرواقعہ اللہ کے اپنے علم کے مطابق تشكيم ورضا والول كوكسى البيه مقام سے گزارنا ہے جود يکھنے والوں کے ليے ايک اعلی مقام ہو۔اگر آ سے ظلم کی بات کہتے ہوتو میں آ سے سے بیدعا کراتا ہول کہ خدا كرك كرايباظلم كى پرند ہو۔ اگر آپ آمين كہتے ہوتواس كامطلب بيہ كہ خدا کرے ایسامقام کسی کونہ ملے۔اگر آپ بیردعا کرارہے تھے کہ خدا کرے کہ بی

مقام عام ہواور اکر مقام عام ہونا جا ہے تو پھر شہادت کے لیے تو حجری کے نیجے ہے گزرنا پڑے گا۔ اگر شہادت مقام ہے تو پھرچھری والے کے لیے تو لعنت کا الگ شعبہ ہے لیکن تم عروح والے انسان کواس سارے واقعہ کے تناظر میں پہچانو كه چرى نے كيا كام كيا؟ حيرى نے بيكام كيا كه بندے كوئن سے ملاديا۔ حيرى والے کے لیے توالگ بات ہے کہ اس کوسزا ملے گی۔ بات بیہ ہے کہ اسلام میں واحد مقام تھا شہادت عظمیٰ کا 'ایک الگ مقام' اس کی ایک اپنی Term ہے۔ الثدتعالى نے بيمقام اس ليے ركھا ہوا تھا كدونيا كو پية جلے كداسلام كے اندر كتنے ایار ہوسکتے ہیں کینی جوانوں سے لے کرشیرخوار بچوں تک کی قربانی دی گئی۔ آب لوگوں کوسبق بیماتا ہے کہ امام التکلیفالا مے کلمہ وق کہنے میں کوئی بھائی رکاوٹ تهبیں بنا' بھانیجا بھنیجار کاوٹ نہیں بناایٹی اولا در کاوٹ نہیں بنی نہاصغرنہ اکبڑ' اپنی جان رکاوٹ نہیں بی۔ایسے کہتے ہیں کلمہ وق کہنا۔اگرتم کلمہ وق نہیں کہنا جا ہے اورصرف یادیں منائے وائے ہوتو تم امام کے وسمن ہو۔ وہ لوگ امام التکلیکالاکوہیں . مانة جو سيحتمين كهتيه وه لوك امام كونبين مانة جوكلمه وق كهني واللهبين ہیں۔جن لوگوں کو کلم نے حق کہنے میں اولا در کاوٹ بن رہی ہے وہ امام التکنی لاکے قائل نہیں ہیں۔ تو امام کی یا دمنانے والا وہ ہے جس کے دل میں کر بلا ہو۔ اور جن كى بينيثاني ميں سجده ہواور جن كوشليم ورضا كاسبق ملا ہوا ہووہ امام التيكيي لأكن ياد منا كيلت بير \_ جن لوگول كوشليم ورضا كاسبق نبيس ملاان كوامام التكنيكاني يا د ي كيا واسطہ۔امام کی یاد کوئی Narrative تہیں ہے واقعہ ہیں ہے داستان تہیں ہے بیانیہیں ہے رونے کا نام ہیں ہے بلکہ اس خیال میں دھل جانے کا نام ہے۔ اگرآپ اس خیال میں ڈھل جاؤ تو پھرآپ کو ہات سمجھآ سکتی ہے۔لوگ کہتے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

رہتے ہیں کہ بیددور پزید کا دور ہے تو پزید کا ذکریا کسی کو پزید کہنایا کسی ملکی حکومت میں کسی پزیدکودریافت کرنا کیاس مخفس کا کام ہے جوامام بن کے آیا ہواور جوجان بیش کر سکے۔ابیا شخص کہدسکتا ہے کہ فلال شخص جھوٹا ہے اور وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ کن کہدسکتا ہے صرف وہ بیشہادت دے سکتا ہے اور شہادت کامعنی ہے گوائی دینا۔اورامام عالی مقام التکنیلائے نے وہ گوائی پیش کی ہے جو کا کنات میں آج تك سند بــــــــــــــان كى شهادت ايك معتبرشهادت بـــــاوروه جائے والے بي اور پہچانے والے ہیں۔وہ خاندان ہی ایسا ہے کہ جس نے نبوت پر اور رسالت ابرجال نثاری کے فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ بیلی التکیفی الکیفی کے کنے کی بات ہورہی ہے۔امام علی التکینے لائے نے خودشہادت پائی۔کیاان کے پاس طافت تھی؟ آپ خود جانتے ہوکہ ذوالفقاران کے پاس تھی۔جولوگ جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں كهساراعرفان حضرت على التكنيل بالنفظ بين اور دُور كى بات جانے والے بي جاہے وہ تاریخی ہویا جغرافیائی۔مثلاً چودہ سوسال کے بعد کے واقعات بھی وہ آب سے Deal کرسکتے ہیں لیعنی کہ حضرت علی التکنی الت إيكاركوا ح بهى سنتے ہيں۔وہ اتن طاقت والے ہيں كما قبال نے كہا تھا۔ جنہیں نانِ جویں بخشی ہے تو نے أنبيل بازوئے حيدر مجمى عطاكر

الم وربيجي كهاكه

اسلام کے دامن میں بس دوہی تو چیزیں ہیں اک سجد ہ شہیری اک ضرب بداللہی اب آب دیکھوکہ حضرت علی التکنیلا کی شہادت ہوگئی مختجر کے لگنے میں

اور جان کے نکلنے میں آپ کے پاس دولفظ کہنے کا اختیار تھا۔ آپ اس دوران الله سے کوئی بات کر سکتے تھے یا اسلام کے لیے دعا کر سکتے تھے یا بچوں کوکوئی وصیت کرسکتے تھے۔لیکن آپ نے دولفظ میر کیے کہ میں نے اپنے قاتل کومعاف کیا۔ جتنی طافت والی وہ ذات تھی اس سے زیادہ طافت وریہ بات انہوں نے کہددی۔اس کو کہتے ہیں شہادت اور اسے کہتے ہیں امامت۔اگرتم اسیے وشمن یا اینے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے تو حمہیں امام کا نام کینے کا کوئی حق نہیں۔ على المَكِلِين لا الله الله الله الله على المام من جنبول نے اسینے قاتلوں کومعافی کردیا اور ان لوگوں کے امام ہیں جنہوں نے اپنی قوت کے باوجود اللہ کے فیصلے کوشکیم کرنے میں خاموشی اختیار کی۔ توجس طرح نبی ﷺ خاتم ' نبوت کے ہیں تو علی خاتم خلافت کے ہیں۔خلافت آب التلیقل پرختم ہوگئ ہے۔ اگرنی کریم عظاسب سے بعد آنے کے باوجود سب سے بڑے ہیں تو وہ خلافت میں سب سے بعد آنے کے باوجودسب سے براے ہوسکتے ہیں۔اس میں تقہیم اور تحقیق کی بات ہی کوئی تہیں ہے۔ آپ روز ہی مشاعرے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بروا شاعراً خرمیں آتا ہے۔ وہ لوگ جو بیہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کو پہلے آتا جا ہیے تھایا وه لوگ جو کہتے ہیں کہان کو بعد میں آنا جا ہیےوہ ماننے والے ہیں ہیں۔جوامامٌ کی بات کونہ مانے اور ان کے فیصلے کونہ مانے وہ امام کے ماننے والے بہیں ہیں۔ امام نے جو فیصلے کر دیئے ہیں تم ان فیصلوں کو کیسے جھٹلاتے ہو۔قوت والاجو بات مان گیاوہ مہیں بھی ماننی جا ہیے۔روحانی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بعد كامقام كيول قبول فرمايا "أب كوتو يهلية ناجا بيع تقار تو آب في فرماياسب سے بڑے نی بعد میں آئے ہیں میں پہلے کیسے آجا تالیکن مجھ سے پہلے مقام بھی

اپناہی مقام ہے۔

اسلام تو ایک ہے اور تم نے اسلام میں Bifurcation کردی۔ تفریق کردی۔ تفریق کردی۔ تبریارا امام النظی کا کا دمنا نے سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام برید کہنے والے دوز خ میں جائیں گے۔ جن لوگوں نے بینام رکھایا کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بینے کا ولیمہ محرم میں کروں گا' وہ سیدھا سادالعنتی ہے۔ مسلمانوں کے جو تاریخی جذبات ہیں چاہے وہ حقیقی نہ بھی ہوں'ان جذبات کو مجروح کرنے والاعرفان نہیں یا سکتا۔ اس شخص کو علم تو مل سکتا ہے لیکن عرفان نہیں مل سکتا۔

تو تمام طاقنوں کے باوجود حضرت علی التکنیکلا کی اپنی شہادت 'امام حسن التَليِّينَ في شهاوت اور پھر امام حسين التَكيِّينَ كي شهادت ہوئي۔ اسلام ير جانثاری کے بیطیم الثان اور بیطیم واقعات ہی دراصل اسلام کی اصل قوت ہیں۔تو آب اسلام کی اصل قوت کوئبیں پہچانتے اور امام کی یاد کوتقریب کی طور پر مناتے ہو' اور Ritual کے طور بر مناتے ہو لینی محرم آ گیا' لباس کالا کر لیا' واقعات خراب كرليخيال كهين اورنظركهين دل افسرده اورنظرين ادهرأ دهران تمام واقعات میں بڑی احتیاط جا ہے۔ تم کوغصہ نہ بناؤ۔ جو محض تم کوغصہ نہ بنائے وہ امام التکنیلاز کا ساتھی ہے۔ عم کوغصہ بنانے والے ندامام کے ساتھی ہیں اور نہ اسلام کے ساتھی ہیں۔ تم کوغصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کونہیں مانتا اور جو کسی خدا کو أنبيل مانتا \_الركوني هخض سيجهنا ہے كه اس كابيايا بھائى الله نے فوت كيا ہے تواب وه جھراکس سے کرے گا۔ امام التکنیلا کی عظمت شہادت کے مقام تک جہنے کی وجهت باورتم البين اس مقام سے بجانا جا ہے ہو۔ سال کے بعد امام التکیالا كاغم مناتے ہو۔ اگرامام التكنيخ كاغم ہے توہمہ حال منايا كرو۔كربلا آپ كے دل

میں ہونی جا ہیں۔ کربلا پرید کے خلاف جہاد کے عزم میں ہوئی جا ہیں۔ کربلا صدافت ميں ہوني جا ہيا ايار ميں ہوني جا ہيا اورتسليم ورضا ميں ہوني جا ہيا اور حضوریاک علی کے نام بر نثار ہونی جا ہے۔ اگر آپ کے اندر بیرواقعات نہیں بين تو پية بين پيرا ب كيامان رج مورا پاس طرف رجوع كرور رجوع كرنے والوں نے كر بلائ بين بلكه كر بلاديمى ہے۔ اگر آپ كوبير بات سمجھ آ جائة توكربلا ويكفني دعاكيا كرو-اور دعاكيا كروكه باالتديمين كربلا دكهااور كربلا كافيض دكھااوركر بلاوالول سے ہميں نسبت عطافر ما۔ باقی مجودا قعہ ہے وہ تو كتابول ميں موجود ہے اور ہرسال بيان ہوتا رہے گا اور بيان كرينے والا ہر دفعہ الله آپ کونگ باب بتائے گا اور بول کہانی چلتی جارہی ہے۔ بیان کرنے والاغم کو ا سامعین پر Thrust کرتا جائے گا عم کو Thrust نہیں کرنا جا ہیں۔ جس طرح امام عالی مقام الله کی رضا کے وارث بین اسی طرح امام کے عم کے بھی وارث پیدا ہوتے ہیں جو کہ بر صنے سے ہیں منتے۔وہ ان کی طرف سے خود بخو داوجہ ہوتی ہے اور عنایت ہوتی ہے اور رہنمائی ہوتی ہے اور آئ کے Follower آئے کو Follow کرتے ہیں اور آیٹ کے جاہنے والے آیٹ کے ماننے والے ہوتے بين جوجا بين والا اور مان والانبيل بوه يادكيا منائع كاراس ليرة بامام کے Function کو عمل کو مانو اور پہیانو۔اس طرح پھر آپ کو بات سمجھ آئے كى د دعا كروكه آپ كو بچھى فان مل جائے۔عرفان مل گيا تو پھر آپ كو ياد آئے گی۔ سی ہوئی بات آ بہاں تک یا در کھو گے۔ آ ب اتن بات یا در کھوکہ۔ داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا وه سجده کرکهروئے زمیں بیہ نشال رہے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

توام مسین الطفاعالی مقام کا سجدہ کا کنات میں ایک ایساسجدہ ہے کہ جونہ آئ تک کسی نے کیا اور نہ ایسا سجدہ ہوسکتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو کسی اور کے ساتھ ہوئی نہیں سکتا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ کلمہ حق کہنے میں کوئی بھی رکاوٹ آگے نہیں آئی۔ یہ ایک ایسا Norm اور ایسا Standard ہے کہ عرفان کے قافلے یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ عشاق کی کہانی ہے۔ سامع شاہد نہیں ہوسکتا بلکہ د کیصنے والا شاہد ہوتا ہے اگر شاہد نہ ہوتو غم میں شریک نہیں ہوسکتا۔ بس یہ بات یا در کھنا کہ سامع شریک نہیں ہے۔ بغیر مشاہدے کے ذاکر شریک نہیں ہے۔ یہ صرف مشاہدے کی

ہم بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں تو اللّٰد کا خوف 'خشیت پیدا ہوتی ہے۔ ہے لیکن میں اللّٰد کا ایک اور نصور ذہن میں رکھتا ہوں .....

جواب:

آپ کے لیے ذاتی طور پر میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ 'برگار نِ دین' کی محفل میں جایا کرو۔ صرف کسی ایک بررگ کی محفل میں جایا کرو۔ صرف کسی ایک بررگ کی محفل میں جائے ہے آپ کے اندراس بررگ کی محفل میں جائے ہے آپ کے اندراس طرح کی دِفت پیدا ہوگ۔ آپ کو بچھ عرصہ پہلے منع کیا تھا کہ دین پر کتابیں نہ پڑھا کرواور آپ پھر کتابیں پڑھ کرسوال کررہے ہیں۔ تو اللہ کے تصور کی بات نہیں ہے' آپ تو اللہ کی صفات کی بات کررہے ہیں اور اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ آپ کے اندراور آپ کی زندگی میں جو بچھ اللہ نے کیا وہ تو صحیح ہے اور جو ہے۔ آپ کے اندراور آپ کی زندگی میں جو بچھ اللہ نے کیا وہ تو صحیح ہے اور جو آپ نے خودا پنے ساتھ کیا ہے یہ غیر اللہ ہے۔ تو اپنا آپ اللہ کے سپر دوہ کرے

جس نے اپنے ساتھ خود کچھ نہ کیا ہو بلکہ وہ کہے کہ اللہ کھلائے گاتو ہم کھا کیں گے نزل من غفور الرجيم لين اگرچل كة ئے گاتو بم كھاكيں كنبيں تو پھر بم تہیں کھا کیں گئے تو پھران کواللہ دے گا۔ جو تفخص بازار سے سبزی خرید تا ہےاور یکا تا ہے اور پھراس کے اندر مرج مصالحہ زیادہ ڈال دیتا ہے تو پھراس سے تو بیاری ہوجائے گی اور اسی ظرح Cause اور Effect کی سبب اور نتیج کی بیاری ہوجاتی ہے۔ایک دفعہ چنداند سے ہاتھی ویکھنے گئے اور وہ ہاتھی ویکھ کرآ گئے۔کسی نے یو جھا کہ کیا دیکھا؟ ایک نے کہا کہ بڑے بڑے تکھے لگے ہوئے تھے دوسرے نے کہا کہ ستون تھے بعنی بڑے بڑے بڑے Pillars تھے ایک اور نے کہا میں نے تو سانب ہی دیکھا'ایک نے از دھاہی دیکھا' دوسرے نے کہا کہ ایک جھوٹی سی رسی تھی بکل کھاتی ہوئی' ایک اور اندھے نے کہا کہ ایک دیوار ہی ویوار تھی ۔تو انہوں نے ہاتھی کا ایک حصہ جھوکر دیکھا تھا اور بورا ہاتھی تو انہوں نے دیکھا ہی تہیں تھا۔ تو اس مخض نے کہا کہ ہاتھی تو بیبیں ہے! جس نے سونڈ ھادیکھی اُس نے اُسے اڑ دھاسمجھا بس نے اُس کے یاؤں اور ٹائلیں دیکھیں اُس نے ستون کہا'جس نے اُس کا پبیٹ ویکھا اُس نے کہا کہ دیوار ہی دیوار ہے جس نے وُم دیکھی اُس نے رسی کہا اور جس نے کان دیکھے اُس نے شکھے سمجھا۔تو ہاتھی کسی بھی اند ھے کو بورانظر نہیں آیا۔ اِس طرح درمیان میں آی نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عَـلني كُـلّ شَـني ء قَـدِير مان لي اور الله كي باقي صفات آب نيس دیکھیں جیسے کہ وہ خالق ہے حساب کے گارائی کارائی کے ساتھ اور پائی کا پائی کے ساتھ نووہ حساب کیسے لے گا؟ کہتا ہے کہ ہمارا حساب؟ آپ خودہی مہر ہائی كريں۔ آب بيكه نبيل سكتے كيونكه بم نے خود ہى اينے ساتھ سب مجھ كيا ہوا

ہے۔ تو اس لیے جو تحریریں آپ نے خودلکھی ہیں مصیبت تو ان کی بڑی ہوئی ہے۔اللہ نے جو چھ کہا وہ تو تھیک ہے۔اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ہاتھوں کوقوت دی ہے کہ کھوا پنا نامہ اعمال کھو کیونکہ اس کے میں نے تمبرلگانے میں اور پھر نتیجہ نکالنا ہے۔اب آپ میہ بات کیسے کہیں گے کہ اللہ خود ہی لکھتا جارہا ہے اللہ اگر خودلکھتا توعدو اللہ کسی کونہ کہتا لیکن وہ تواہیے وہمن کوعدواللہ کہتا ہے باغی کہتا ہے کافر کہتا ہے جہنمی کہتا ہے .....تو آپ اللد کی بات کوغور سے دیکھو أس فرمايا م تحيره و شره من الله تعالى توبي بجاب كه فيرشر أوهرس ہے اور میرواقعہ اُس آ دمی کے لیے ہے جوا پناعمل مفقود کر دے اور ایساکئی لوگوں نے کیا ہے۔ اور اگر آپ اپنامل مفقود بیں کرسکتے تو آپ اس کوسبب اُولی نہیں مانتے۔جواپنامل مفقو دکردیتے ہیں اُن کے لیے وہ سبب ہے اور وہ خو دنتیجہ ہے۔ تووه كہتا ہے كەسب اللداور نتيج بھى اللد! تم مين كون؟ كہتا ہے كه وہ بھى الله! كہتا ہے کہ باہر کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ! اندرکون؟ وہ بھی اللہ! اب پیجو ہے ایسا اللہ والا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ اگر تھے اندر مجھوں تو ہاہر کون ہے اور ہاہر دیکھوں تو اندر کون ہے۔تو بیروہ آ دمی ہے جس کا اپناعمل کوئی تہیں ہے بلکہ سب اللہ کا نام۔ آب این آپ سے اپنا آپ نکال دیں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ خدا کا ملنا برا ہے آسال معے خودی ' خود خدا ہے تو آپ کی خودی کیسے مٹے آپ تو خودی کے پرستار ہیں۔ اور بے خودی جب تک نہ آئے آپ کواللہ کاشعور کہاں سے آئے گا کیوں کہ جب آپ ا ين مقام روح بريبنجو كو تو بعر لم يلد ولم يولد مجهة جائكا كهندوح كا

کوئی باب ہے نہ اُس کی کوئی اولاد ہے روح لاشریک ہے۔ تو پھر بیہ مقام سمجھ آئے گا کہ اللہ کیسے ہے؟ اس وفت تو اللہ کو بچھنے والا آئی کا پُرزہ ہی مفقو دہو گیا ہے بیار ہوگیا ہے مطلب بیہ ہے کمشکل آئینے میں دیکھنی ہے اور آئینہ وُ صندلا کیا ہے یا کبلا گیا ہے۔اس کے آپ کووہ بات مجھ بیس آئی ہے۔ اگر طوطا اللہ اللہ کا جائے' اللّٰہ کا ذکر کرتا جائے تو Parrot will remain Parrot طوطا تو طوطا ہی رہےگا۔ بیتو ایک شعور کی داستان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اُس کے احکامات کے مطابق مجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے۔ آب اللہ تعالی کافنکشن ديكھوكه وه فرما تاہے ميں اور ميرے فرشتے درود سجيجة ہيں۔ كيا أسے كوكى كهرسكتا ہے کہ یااللہ آب تو علی کل شی ء قلین بین آپ درود کیوں بھیجے ہیں۔ بیہ ایک فنکشن ہے اور اگر آپ صاحب درود کے قریب ہوجا ئیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔جو آ دمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا جا ہتا ہے معنور پاک کی محبت کے بغیر تو ابیا آ دمی گمرائی کی تیاری کررہاہے۔بس بیآ سان می بات ہے۔جو \* حضور یاک کی طرف رجوع کرتا ہے بغیر حضور کے Follower کو مانتے ہوئے ' آ پ کے کسی بندے کو مانے بغیر' وہ بھی اس تیز رفتاری میں کہیں تھوکر کھا جائے گا۔تواللہ کاملنابرا آسان ہے اور اس کیے کہتے ہیں کہ اللہ تیری پیشانی کے اندر ہے سجدے کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالی وسیلہ در وسیلہ اور وسیلہ و جمیلہ سب کے سأتھ تعلق رکھتا ہے۔اس لیے دُور کی چھلائگیں نہیں مار نی جاہمیں مثلاً ہیرکہاس وفت الله کیا کررہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے علاوہ بھی اس کو بہت کام ہیں۔ کیا آپ کواس کے علاوہ کوئی کام ہے؟ ماننے والا کہتا ہے کہ میری جیسی تو تیرے کا تنات کے اندر بردی مخلوق ہے اور اے اللہ میرا خیال ہے کہ آپ جیسا تو

اورکوئی ہوہیں ہوسکتا۔ بس اتناہی فرق ہے۔ تو وہ کیا کررہا ہے؟ اُس کواور بھی کام ہیں۔ بندہ کہتا ہے تجھے ساری دنیا عزیز ہے اور میری دنیا میں تیرے علاوہ پھے بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے تصور کو درست کریں۔ تو آپ کا اللہ کا تصور درست ہونا چاہیے۔ تصوریہ ہے کہ وہ عملی کیل شبی ہے قلدیو ہے ہرشے پر قادر ہے۔ تو کیا آپ نے اپنا آپ اس کے سپر دکر دیا؟ کیا آپ کا سارا عُصہ نکل قادر ہے۔ تو کیا آپ نے اندر سے لالی کئی؟ کیا آپ کے اندر سے زندگی کی تمنا فکل گئی؟ کیا آپ کے اندر سے زندگی کی تمنا فکل گئی؟ تو پھر آپ میں شیب اللہ بیدا ہوجائے گی اور حُب دنیا نکل جائے گی۔ تو حُب دنیا کا نکلنا ہی خشیت اللہ ہیدا ہوجائے گی اور حُب دنیا نکل جائے گی۔ تو حُب دنیا کا نکلنا ہی خشیت اللہ ہیدا ہوجائے گی اور حُب دنیا کا نکلنا ہی خشیت اللہ ہیدا ہوجائے گی اور حُب دنیا کا نکلنا ہی خشیت اللہ ہیدا ہوجائے گی اور حُب دنیا کا نکلنا ہی خشیت اللہ ہے

اور حُبِ عَقَبَى اللّه کے مانے والوں کا کام ہے۔ آپ حُبِ دنیا ہے بچو۔
آپ اللّہ کو تلاش کرو۔ آپ اپنے آپ ہے اپنا آپ نکالو۔ بس بہی ہے اللّٰہ تعالیٰ جوکہ علمی کیل منسی ۽ قدیو ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے اپنی قدرت نکال دو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بزرگان دین نے آپ کو بالکل ٹھیک فرمایا ہے مثام بزرگوں نے ٹھیک فرمایا ہے کین بیک وفت سارا بچھایک آ دمی کے لیے ہیں فرمایا۔ قر آن کریم ہدایت ہے کہ سارا قر آن ایک آ دمی کے لیے ہیں ہے کیوں کہ کا فرول کے لیے ہیں ہے کہ وائے مثلاً سزا کے طریقے کھے ہوئے ہیں کہ کا فرول کے لیے تو اس میں بچھاور ہے مثلاً سزا کے طریقے کھے ہوئے ہیں

جیسے دوزخ ہوگی اورائس میں کھولتی ہوئی آگ ہوگی۔آپ بتاؤدوزخ کن کے ليے ہوگی؟ بينه کہنا كه لگتا ہے اسينے ليے ہے۔ بيکهال لکھا ہے كه بيمون كى ليے ہے عذاب تومنکر کے لیے ہے کافر کے لیے ہے اور منافق کے لیے ہے۔ ہم نہ منکر نہ کا فراور نہ منافق ہیں۔ ہم کمزور مسلمان ہوسکتے ہیں لیکن ہماراراستہ سے ہے لہذا ہمارا دوزخ کے ساتھ کیا تغلق ہے۔ توجو آ دمی ڈرتا جارہاہے اُس کے پیٹ میں چوری کا مال ہے اس کیے وہ ڈرزیاہے۔ہم توسارے خوشی خوشی جارہے ہیں ا الله كمحبوب كر هرجار بين اورالله كرهين وبداركر في جاري بين نو آپ کیوں ڈرتے جارہے ہیں؟ کہتاہے کہ جھے خانہ کعبہ سے ڈرلگتا ہے۔توجو مجھے جیب میں ہے اُسے باہر نکال دو اگر چوری کا مال تیری جیب میں ہے بیتم کا مال تیرے پاس ہے تو ڈرتو ہوگا۔ ڈرائی کو ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بہجان لیا کہ میں تو وہی ہوں ۔ تو اللہ تو پہجان لیتا ہے۔ اس کیے سب سے پہلے آپنا دامن صاف كرو كهرآب كوخوف ببيل موكاله خثيت الله أس وفت تك دكها كي جاتي ہے جب تک آپ کے پاس بیساری لغزشیں ہیں لغزش نکل می تو پھروہ اور مقام آجائے گالین لاخوف علیهم و لاهم یحزنون کیمی ناتبین خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی مُزن۔ پھرخشیت اللہ بہیں سکھائی جاتی 'پھر کیا سکھایا جاتا ہے؟ بیر کہ الاخسوف ايك مقام ہے جس ميں نه ماضي كاكوئي مُزن ہے اور نه آئندہ كے ليے كوئى ملال ہے۔ چلوآ ب ڈرسے آزاد ہو گئے۔ اگر ماضی توبہر کے یاک ہوگیا تو آ پاسلیم ورضا میں داخل ہو گئے بعنی اپنا آپ نکال لیا۔ جن لوگوں نے اپنا آپ نكال ليا" لاخوف" والى أن كى داستان بــــــ تب كويبل بهى كها تقاكم سع بيؤ فقراء ہے بھی بچو صرف ایک'' فقیر'' کی تلاش کرو۔ایک فقیر کہتا ہے کہ قوالی سُو'

د وسراکہنا ہے کہ قوالی سننے سے دین سے نکل جاؤ گے۔ توبیہ بیک وقت کیسے ہوگا؟ کہنے کا مطلب سے ہے کہ جس راستے پر جلایا جائے اُس راستے پر چلواور دوسرا راستداس کی ضِد یا مقالے کے لیے استعال نہ کرو۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے قرآن کوقرآن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ' یعنی قرآن کوقرآن کے مقالي بيش كرديا مثلًا ايك آيت كل نفس ذائقة الموت كو Discuss كيا جار ہاہے بینی ہرجان کوموت کاؤا کقہ چکھناہے بینی سب مرجا کیں گئے ٹھیک ہے سِبِمَرِيَّ عِيْرِ؟ آبِ ثابت كياكرنا جائب بين ؟ بيثابت كرنا جائب بين كمالله كے حبیب ملے كے اور آكرتشريف لے گئے۔فرض كياتشريف لے گئے ' پھر؟ بيد کہیں گے کہ چرا گے ہم خود ہی ہیں۔اب دوسرے خیال والے نے حیات النبی کا تصور دیے دیا۔ تو حیات النبی جو ہے ہیآ پ کے دل کا نام ہے۔ بیسارے واقعات اس کیے ہوئے تاکہ آپ کے اندر بحث پیدا ہو۔ ورنہ تو دین ایک تھا مگر اس دین کے اندراتنے فرقے کیے بن گئے۔ بیتمام فرقے کتابوں نے بنائے لہٰذا آپ کتابون ہے گریز کرو۔ میچھوٹی سی زندگی ہے' اس میں کمائی اول تو عاصل نہیں ہوتی ' پھر جائز کمائی کدھر ہے ملتی ہے' آج کل تو ناجائز کمائی بھی ہ سانی سے حاصل نہیں ہوتی ' وقت تنگ ہوتا جار ہاہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ طلال روقی کے بات کرر ہے ہو جب کہ جرام کی بھی میسر نہیں ہے اس میں بھی دِفت ہور ہی ہے۔ تو آپ اپناوفت چین سے گزارو۔ آپ اللّد کو Discuss نہ کرو بحث نه كرو بس آب اللدكو مانع جاؤ ، جس تصور سے مانع ہوبس مانع جاؤ ، كرسى كامقام مانتے ہوتو كرسى كامقام مانو ٔ خالق كائنات مانے ہو ميراخالق ہے ، میرے ماننے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور میرا دل جو ہے بیدلا مکال ہے تو ہیے

تضور ہوسکتا ہے

۔ بیٹھا کے دل میں اُسے اُس کی ہی نماز پڑھو لوگوں نے میر بھی تصور دیا۔ کہتا ہے کہنماز کس کی کون پڑھے اندر بھی وہ ہی ہے اور نماز بھی اسی کی پڑھنی ہے۔ آپ تصور کوئٹی ایک مقام پر وابستہ کروتو وہ جوبھی مقام ہوگا تھے ہوگا۔تواللہ تعالی کو عَلیٰ کُلِ شَنی ءِ قَدِیر مانواورضرور مانو۔آپ كهيل غلطى كوأس سيمنسوب نهردينا ،غلطى جوب يه مِنْ شرُورِ أنْفُسِنَا ہے ہمارے نفس کے شرسے ہے ہم وعاما نگتے ہیں کہ بااللہ نفس کے شرسے ہمیں بیا۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اندرشرموجود ہوتا ہے۔ بیشر آپ کا اپنا ہوتا ہے اور تسلیم و رضا آب کوعطا ہوتی ہے۔اس لیے بزرگان دین نے بڑی آسان بات بنائی ہے کہ بیرکہا کرو' بقلطی میری عطا تیری' خطاکے مالک آپ خود بن جاؤ' عطا کا ما لک وہ ہے۔وہ آ دمی جس میں خطاختم ہوگئی ہووہ کہدسکتا ہے کہ اللہ جو ہےوہ عَلَى كُلِّ شَي بِ قَدِير ذات ہے۔ویسے تو کھی صے کے بعد نفس کی خواہش ختم ہوجاتی ہے کا بچ کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔لا کچ کے مال کا حصہ بھی کچھ عرصہ بعد حتم ہوجاتا ہے۔ کب؟ جب بینک سے مناسب منافع کے بیسے آجائیں اور گزارہ ہوجائے کہ مہینے کا خرچہ ۵۵ رویے ہے تو اگر ۲۰۰۰ رویے بل جائیں تو کزارہ ہوجاتا ہے اورخواہش پوری ہوجاتی ہے اور مال کی تمنا بھی ختم ہوجاتی ہے كيكن زنده ربنے كى تمنانبيں ختم ہوتى۔ يہاں يەنس آجا تا ہے۔ توجس طرح الله رکھے آپ اسی طرح رہو۔ اس لیے نفس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مبتلاء کرتا رہتا ہے۔عبادت کی تمنا جو ہے بیعطا ہے اور عبادت کا اظہار جو ہے بیس ہے۔ آ دھے۔ نے بیں لیخی اظہاراور

اظہار برملا کرتے ہیں۔وہ کہتا ہے''اچھامعاف کرنا' عصر ہوگئی ہے میں جارہا ہوں'۔ان طرح نمائش پیدا ہوجاتی ہے اور ایسا ہوجا تا ہے۔ نفس جو نہے ہیر<sup>و</sup>ا خطرناک ہے کیوں کہ ہیآ پ کے اندر ہے اور بیآ پ جبیبا شعور بھی رکھتا ہے' ہ ہے کے ساتھ ہی پلا بردھا ہے کیوں کہ ساتھ ہی پیدا ہوا ہے تو بیدا تنا ہی کاریگر ہوتا ہے جتنا آپ ہوتے ہیں کیوں کہ بیآ پخود ہی تو ہوتے ہیں۔اور إدهر پھر اللہ ہے جس کی بات آپ خود بھتے ہیں۔ جوسمجھ میں نہ آئے وہ آپ کو کیسے بتائیں؟ یعنی جوآپ کو مجھ میں آئے گا آپ اس کو مانیں گے۔ تو آپ کا اللہ جو ہے اسنے سے آئینے میں روشی ہے جتنا آپ کا آئینہ ہے ورنہ باقی سورج تو بے شارہے اس کا آپ کیسے اندازہ کرو گے۔ آپ ایک برتن میں تھوڑ انسا پانی رکھو' اب اس میں آسان نظر آئے گا بیآسان ہے اور بیرجاند ہے۔ بیروہ جاند ہے جو ہ ہے یانی کے اندرد مکھر ہے ہیں اور بیروہ جاندتو نہیں ہے۔ تو آ پ اتنی می بات یا در هیں کہ جاند بہر حال کسی اور شے کانام ہے جونظر آرہاہے وہ بھی جاند ہیں ہے عاندكاتوومان جاكرية على كالعني اصل عاندكا كهوه تهبين اوريئ تووه حاندكهين اور ہے امرائی کھاور ہے میہجو جاند کا پانی کے اندر عکس ہے ہیں چھاور ہے۔ تو آ پ کیاد مکھر ہے ہیں اور آپ کیا جانیں کہ یائی میں کیا ہے۔ دیوار برروشی جب بردی تو د بوارسفید ہوگئ بیسفیدی جو ہے بید بوار کی ہے یاروشن کی ہے؟ جو آ پ کے دل میں نورِ الہی ہے یا دین کی تمناہے بیأس کا اپنا پُرتوہے وہ خورہیں ہے توجو ہ ہے اندرخواہشیں آرہی ہیں ان میں کہیں نہیں سے عکس جلوہ گری کرتا ہے اب آب میر دیکھیں کہ رہے کیا ہے؟ آب لوگ تو اپنی ذات کے ساتھ Sincere نہیں ہوتے مخلص نہیں ہوتے آپ بحثیں کرتے رہتے ہیں جھکڑیے

كرتے،رہتے ہیں۔اس ليے كہا گيا كہ اپنے دل كة كينے كو جيكاؤ الينى كه معیقل آئینه بنوز "کی ضرورت ہے۔ تو کہنے والے کہتے رہے کہ شیشہ صاف کر۔ ایک شخص کہنا ہے کہ میں نے اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ برزرگ اُسے کہتے ہیں کہشیشہ صاف کر۔ کہناہے کہ خدا اور رسول کی بات بتاؤ۔ فرماتے ہیں شیشہ صاف کر۔ تو نماز کے بارے میں بتائیں۔ کہتے ہیں شیشہ صاف کر۔ نووہ مخص عرض کرتا ہے كهشيشه كيا موتائج؟ فرمات بين كه دل كاشيشه صاف كرتے جاؤ خوا بيش نكالؤ بينكالووه نكالواور پهرشليم ورضامين داخل موجا ؤاور شفشے كوصاف كرتے ہواؤ۔اور جب صفائی ہوجائے تو جواس میں جلوہ نظر آئے گاوہی اللہ ہے۔ بس آپا شيشه صاف كريل - آب الله كودهونذ ناجا بين بين جب كهوه ال طرح نبيل ملتا اس کیے بہتر رہے کہ آپ اپنا شیشہ صاف کریں اور اِسے صاف کرتے ہی جائیں۔اُس نے تیرے پاس آنا ہے تم نے کہاں اُس کے پاس جانا ہے وہ تو تیرا کھر جانتا ہے تو اس کا کھر کیسے جانے گا اور نہ ہی تم جان سکتے ہوکہ وہ کہاں ہے۔ بس بہال بین کرآ ب اللہ کو یا دکرتے جا کیں آب یا دکا چراغ جلا کر بیتوں دیا جلائیں تو وہ خود بخو را ئے گا۔ ایک مخض اللہ کو تلاش کرنے ایک شہر سے دوسرے شہر چلا گیا۔ ایک درولیش راستے میں ملا کو جھا کہ کہاں جارہے ہو؟ کہتا ہے کہ اللہ کی تلاش میں اُدھرجار ہا ہوں۔ وہ درویش کہتے ہیں کہ اُدھر کے اللہ کو ميراسلام كهنا-أس نے كہا كه أدهر كا الله كوئي اور ہے؟ تو درويش كينے لگا كه تو ہى کہتا ہے کہ اُدھر کا اللہ اور ہے کیوں کہ تو اس شہر کو چھوڑ کرکسی اور شہر میں جاریا ہے۔ اب الله كى تلاش ميں جانے والا بندہ جہال سے جار ہاہے وہ بتائے كه وہال الله ہے کہ بیل ہے جہال سے وہ نکل رہاہے۔اگر وہاں بھی اللہ ہے تو پھرتو کس کوچھوڑ كركس كے پیچھے جارہاہے۔ توجس كوتو جھوڑ كے جارہاہے وہ تو اللہ بہيں رہا تو چھر تہارے اندرشرک پیدا ہو گیا کیوں کہم اللہ کونکال کر اللہ کی تلاش کرنے جارہے ہو۔ کویا کہ اللہ وہیں بڑائی جگہ برجی ہونے کانام ہے آپ کے اسپے تھے ہونے كانام هے آپ اپنى ہيرا پھيرى بند كرو والاكياں بند كرواوران كونكال دو۔ تو جہاں آپ کی ہیرا پھیری ختم ہوئی وہی اللہ کا مقام ہے اور وہی آپ کی منزل ہے۔الہات ای ہیرا مجیری کو نکالنے کا نام ہے۔ اور تیرے اندر ہی جلوے ہیں۔ تلاش کرنے والا' وُ درجانے والا' کہیں اور مسافتیں کرنے والا' کہیں اور ا منگامه کرنے والا اللہ کو Trick سے قابو کرنے والا نماز کے ذریعے سے قابو كرنے والا چمليال لكھنےوالا ورودشريف اس ليے يرصنے والا كماللدكوقا بوكرلول كا وہ اللہ كوكيسے يائے كا۔ پہلے آب بير بتائيں كه كيا اللہ آب كے سأتھ ناراض ہے؟ آب کونداللہ کی ناراضکی کا پند ہے اور نداللہ کی رضا کا پند ہے۔ صرف اپنے آپ کی اصلاح کرنامقصود ہے۔ جب آپ اپنی اصلاح کرلیں گےتو وہ خود بخو د بى مهربان بوجائے گااور وہ خود بی جلا آئے گا۔اس لیے اب صرف تیراا پنارخ الله كى طرف كرنے كى دىر ہے۔ آپ دھيان كرواوراينے آپ كاخيال ركھو الله کوئی ایسی چیز جیس ہے کہ اللہ کسی مقام کا نام ہو۔اللہ آپ کے اندر کی خواہش کی تشکیم کا نام ہے جلوہ وہیں ہے اور خدانخواستہ کسی کی آئے نہونو وہ روشنی کو کیا د کھے گا۔ توروشی جو ہے وہ آ تھے کانام ہوائیر چند کہ بیسورج کانام ہے مگرسورج کا نام بھی روشی ہیں ہے سورج تو روشی کا ذریعہ ہے روشی کسی اور چیز کا نام ہے جو سورج میں جلوہ کر ہے میروشی ہے اور روشی سے تعارف کرانے کا میڈیم جو ہے وه آپ کی آ تھے۔ اب بیروشی ہے کہ آتھے ہے کیا ہے؟ بس آپ اپنی آتھ

کی قدر کرلیں تو روشی خود بخو دمل گئی۔ بیہ نہ ہو کہ روشی کی تلاش میں ہی اپنی م تکھیں اندھی کرلو۔ تو تلاش کا جوشعبہ ہے یا ذریعہ ہے وہ آپ درست رکھیں وہ شعبہ کیا ہے؟ وہ آ نکھ ہے اور اللہ کے دریافت کرنے کا شعبہ کیا ہے؟ وہ ہے روح!روح خراب كهان موتى بيئ بياركهان موتى بيع؟ عصدلان كوبه كروده انقام میرا پھیریاں چکر بازیاں ان سب سے روح خراب موجاتی ہے۔جس آ دى نے بيبہ جمع كيا جَهمَ عَمالًا وَ عَدْدَه الله جمع كيا اور كنا تواس كى روح خراب ہوجاتی ہے روح یہاں دنیا میں زیادہ رہنے کی تمناسے بیکار ہوجاتی ہے روح حن والے کاحن رو کئے میں خراب ہوجاتی ہے بیٹیم کامال آگے پیچھے کرنے سے روح بیار ہوجاتی ہے۔ آپ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور بھر درودشریف پڑھتے ہیں۔اوراُس زمانے میں حضوریاک ﷺ کودیکھنے کے باوجود جنگ کرنے والے وہ بدنصیب کون تھے۔ آپ لوگ بیسوچیں کہ آپ پر كتنى مهربانياں بيں كه آئيلوگ دور بيں ليكن أن سے قريب بيں أسى مهرباني كا شكريداداكرتے جائيں كه آپ دُوررہ كے بھی قریب ہیں بعنی تاریخ کے زمانے کتنے دُور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے قرب عطا فرمائے ہیں اور اس کا شكريداداكرت كرت تفك جائيس كيد جب كدكافرول كودلول برففل یڑے ہوئے تھے وہ حضور یاک کے ساتھ دشمنی کررہے ہیں 'جنگ کررہے ہیں' دُ وبدُ و ہیں' رُوبرُ و ہیں اور آپ لوگ جو ہیں حضور یاک بھٹا کی یاد میں تمو بکو پھر رہے ہیں۔ بیر بوافرق ہے بیاللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے اس مہر بانی کا شکر اوا کرو یا رب العالمين مم تيراشكراداكرية بين كرتون خصورياك والكالكي محبت مين ممين بيه مقامات عطا فرمائے ورندہم اس بات سے آشنا نہیں تھے ..... آپ لوگ

اورسوال يؤجيس .....

سوال

ول میں جوزنگ لگ جاتا ہے اس سے بیخے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب:

اس کا طریقه بزرگون نے بتایا ہے کہ اگر زنگ آجائے تو ایک تو روز ہ مسلسل رکھنے ہے دل کا زنگ دور ہوجاتا ہے۔ آپ قائم اللیل اور صائم الد ہر ہو جاؤ' رات کوعبادت ٔ قیام کرواور دن کوروز ه رکھوتو بیزنگ دُور ہوجا تا ہے۔ مال کے تقتیم کرنے سے بیزنگ وُور ہوجائے گا' مال کے جمع کرنے سے اگرزنگ لگا تو مال تقلیم کرنے سے زنگ دُور ہوجائے گا۔ والدین کی سی تھم عدولی سے زنگ لگاتو والدین کی اطاعت سے بیزنگ دور ہوجائے گا۔اگر والدین کا وصال ہو جائے تو بھی ان کی کوئی نہ کوئی بات آپ ادب کے ساتھ یا در کھ سکتے ہیں۔ آپ کوگ سنب کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں اور مستب کو بھول جاتے ہیں' اس لیے زنگ لکتا ہے۔ بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرو۔ تو اُفَوِّضُ اَمُوِیُ السي الله تواييخ كام الله كيروكيا كرو-الله تعالى كواب فقير بن كر Possess نہیں کرسکتے 'حاصل نہیں کرسکتے 'آپ اس راستے پر چلنے کی تمنا کرتے جاؤ۔اللہ تعالی جوہے بیتمنا کا نام ہے ایک سفر کا نام ہے اس میں منزل نہیں ہے۔ فانی کے کیے باقی کیسے حاصل ہو نقاء حاصل ہوسکتی ہے باقی کو آپ کہاں سے حاصل کرو کے چونکہ آپ Finite بیل آپ محدود ہیں اس لیے لامحدود کے ساتھ آپ کیسے تعارف حاصل کر سکتے ہیں خالق تو اپنی مخلوق کو پہچانتا ہے مخلوق اینے خالق سے کیسے باخبر ہوسکتی ہے جو کہ سب کا خالق ہے۔اگر آب ساری زندگی کا مجموعی شعور

حاصل كرلين تو پهر بھى آپ نے مخلوق كاشعور حاصل كيا مرآب كوتواپنا آپ سمجھ تہیں آر ہا پھرٹوٹل انسانوں کی بات سمجھ ہیں آرہی یعنی ماضی کے انسان حال کے انسان مستقبل کے انسان اور اگرتمام انسانوں کا شعور آپ کول بھی گیا تو بیشعور ہوگامخلوق کاشعور۔اور وہ تو خالق ہے!اگر آپ کوتمام انسانوں کاشعور ل جائے ستاروں کی گردش کے راز کاشعور مل جائے 'زمین کے ذروں کے مقامات کاشعور مل جائے 'بہاڑوں کی استفامت کا رازمل جائے ' دریاؤں کی روانی کا رازمل جائے 'بادلوں کے جلنے پھرنے' دوڑنے' تیرنے کارازمل جائے' سیب کے اندر موتی کے بننے کارازمل جائے ہرشے سے آگاہی ہوجائے تو مخلوق کی آگہی ہے اورخالق کی آ گہی نہیں ہے اور اگر خالق کی آ گہی مل جائے تب بھی خالق نہیں ملا۔ ہ ہے بس اِدھر ہی رک جاؤاور کہو کہ بس ہمیں اتن ہی سمجھ آئی ہے کہ ہم اپنے خالق كو مجهز بين سكتے ليني بيمني سمجھ آھئ ہے كہ ہم اللد كو سمجھ بين سكتے ، بس تو اپني مہربانی فرما اور بیہی جارے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ ایسے مخص کو کہنا ہے کہ میں مهمیں اور بات بہاؤں تو وہ کہتا ہے کہ بیس ہمیں تو اتنا ہی کافی ہے اور اب ہمارا سجدہ سلیم ہے ہم تیراشکرادا کرتے ہیں جو بھی تونے ہمیں عطا کیا اس کاشکرادا كرتے ہيں۔ سمندرآپ ہے كہتا ہے كہ في لؤكتنا يانى پيو كے تو آپ كہاں تك بیو گے آ ہے کہوبس میر بیانی ہے۔ سمندر کیا ہے؟ اس کی مہر بانی ہے۔ تو سمندر کا جلوہ ہی کافی ہوتا ہے۔اگر بھی ایبا واقعہ ہوکہ ایک آ دمی کسی بڑے دربار میں سوال لے کر جائے اور اسے بادشاہ نے بلالیا' وہ جوعام طور پریمسی کوہیں بلاتا اس نے بلالیا' اور بیر پوچھ لے کہ کیا تکلیف ہے' تو اب تو آپ کی تکلیف ختم ہو چکی اب وہ تکلیف بہان کرنا گستاخی ہے جانبے والے کے پاس مرض بیان کرنا

كتاخى ہے اور جب دينے والا جوئن مائلے دے رہاہے وہاں سوال كرنا بھى ستاخی ہے۔وہ اگر بلا لے تو پھر آپ کیا سوال کررہے ہیں کیوں کہ وہ سوال آب جس زمانے کا کررہے ہیں وہ دوری کے زمانے کا سوال ہے جب کہ یہاں مُ بل چکاہے۔ تو دُوری کا سوال آپ قُر ب میں کیسے کریں گے۔ اس لیے آب اینے سوالات نے بجیں۔ بیدُ وری کے سوالات ہیں کہ' یا اللہ مجھے وہ چیز دے جس سے آپ سے دوررہ کرزندگی Enjoy کی جاسکتی ہے'۔توبیر بات کیا ہوئی۔ بعنی آی لوگ دعاؤں سے زندگی کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور جب كاميابيان آپ كوتكليف دين بين تو پھر آپ روتے بيں۔اب الله تعالى نے ہ کو فر بعطا کیا اور آپ نے اس سے دغاما تھی کہ میں زندگی عطا کر' زندگی میں آسانی عطا فرما' آسائشیں عطا فرما'اللہ نے فرمایا 1 Allright here it is, ا . will see what happens اب وه آسانیال اور آسانشیں آپ کوخدا سے غافل کررہی ہیں۔اب آپ کہتے ہیں کہ دل میں سکون نہیں ہے تو اب سکون كدهرسے آئے گاكيوں كەسكون عطاكرنے والى ذات سے آپ نے جدائى مائكى ہے۔آپوایک مثال سے کہانی سے بات آسانی سے بھھآ ئے گی۔ایک شخص عبدالرب نشر گورنربن گئے۔ان کے بیرا غانجل ضاحب نتضاور وہ شاہ محمرغوث ً میں بیٹھتے تھے آغاصاحب بیثاور کے رہنے والے تھے اورنشز صاحب ان کے مرید تھے۔نشر صاحب کہنے لگے کہ میں نے سیاست میں حصّہ لے لیا ہے اور آب مجھے پھھمر تنبہ عطا کر دیں تو آغا صاحب نے فرمایا کیا جاہیے؟ اس نے کہا گورنری! تو جو سننے والے گواہ ہتھے وہ بتاتے ہیں کہ آغاصا حب نے فرمایا کہ چل جاتو گورنر ہوجائے گا۔In due course وہ گورنر بن گئے۔ پچھ عرصہ بعدوہ پھر

آغاصاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ سنا بھٹی کیا حال ہے گورنرکس طرح کا ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ بہت اچھا ہوتا ہے پھر کہنے لگا کہ آغا جی سکون کوئی نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ آغا صاحب نے قبقہدلگایا جب کہ وہ بھی قهقهه بنین لگاتے تھے۔توبیر یو چھنے لگے کہ آپ نے قبقہہ کیوں لگایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سکون تو تو نے مانگانہیں تھا۔ تو نے مانگا کچھاورتھا' تواب کدھر سے سکون ٔ ملے۔جو چیز ما نگنے والی تھی وہ تو نے مانگی نہیں ہے اور جو چیز نہیں مانگنے والی تھی وہ تو ما تك كرفيك التواب سكون كدهرسه يأئة كاركبني لكي كداب كعدرى كوجهور ' تو وہ کہتا ہے کہ جھوڑ نہیں سکتا۔ تو بھرسکون کہاں سے ملے گا۔ لہذا اب سکون کو جھوڑ اور مُضِدُی آگ میں جلتارہ ۔ توبیر کہانی اتن ساری ہے۔ اس کیے صاحبان عقل وبصيرت آب كے سكون كے اندراللداور آپ دونوں ہوتے ہيں 'اس ميں ' اولادہیں ہوتی ایمان کے اندرا پ اوراللدہوتے ہیں اولادہیں ہوتی عبادت میں بھی آپ اور آپ کا اللہ ہوئے ہیں۔ توبیاتی سی کہانی آپ سیمھ لیس کہ اگر اللہ كانقرب آب ما نكبر ب بين توالله ينالله كسوا بجهنه مانكو ..... سے سواکروں پہند کیا تیری کا کنات میں دونوں جہاں کی تعمین قیمت بندگی نہیں اب آپ کودونوں جہال کی تعتیں ملیں تب بھی مت لو آپ کہو کہ بس مجھے یہی مقام حاصل ہے۔ جب آپ بادشاہ کے دربار میں پہنے گئے تواب آپ بادشاه سے مانکتے کیا ہو جب اس نے قریب بلالیا تواب آب نے مانگنا کیا ہے۔ اس کیے آپ وہاں پرسوال کوختم کردو۔ بیقرب کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جہال مقرب سوال ختم كرديتا ہے اور سوال كرنے والا تقرب سے باہر نكال دياجا تا ہے ليعنى كه

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

وہ کہتا ہے کہ جی وہ چیز چاہیے فرماتے ہیں کہ لے جا اور وہ چیز اس کودے دی جب وہ جب وہ جیز لے کرجائے گاتو پھر بات مجھ آئے گی کہ میں تو قریب تھا اب دوسرا سوال کروں تو دوسرے سوال تک وہ دور جاچکا ہوتا ہے۔ اب وہ تقرب کہاں اور اب وہ زمانہ کہاں ۔۔۔۔ آپ کو جب قرب عطا ہو جائے تو قرب کے زمانوں کو سوال سے ضائع نہ کرنا ' خاص طور پرسوال دنیا سے۔ یہ بات یا در کھنے والی ہے۔ اس لیے دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر حب دنیا نہ آئے 'جب بیسہ آئے تو آپ اس پیسے کو تقسیم کر دو محتاجوں ' غریبوں کو کھلا دو ان میں مال تقسیم کردو ' برزگانی دین کی اطاعت اور صحبت سے اور اطاعت سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوجا تا ہے اور یہاللہ کافضل ہے۔ عام طور پر دل کے زنگ کودور کرنے والا جو دور ہوجا تا ہے اور یہاللہ کافضل ہے۔ عام طور پر دل کے زنگ کودور کرنے والا جو کیمیکل ہے وہ آ نسو ہیں ' یا پھر توجہ ہے توجہ کی اور کی ہوتی ہے اور آ نسو آپ کے ہوت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بھی دلوں کا زنگ دور ہوجا تا ہے۔

## كيامصنوعي أنسودل كازنك دوركر سكتے ہيں؟

جوات:

اگرایسے آنسوا پ کو آئیں تو آپ خود ہی بتاؤکہ وہ کیسے ہیں جب کہ دوسرے کے آئسومصنوی ہوں تب بھی آپ اسے اچھا سمجھیں۔ آپ کومصنوی آ انسونہیں آسکتے اور جب کوئی منظور ہوجائے تو پھر مصنوی کیا اور اصلی کیا۔ بنم شب مصنوی آئسواور رونی شکل جو ہے یہ بھی منظور ہوجاتی ہے۔ اگر آپ آدھی رات کوجھوٹے آئسواور رونی صورت بنالیں تو وہ بھی منظور ہوجاتے ہیں۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ فرما تا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے ہم شفاء دیں ہے کوئی

قرض دارجس کا ہم قرض اتارہ یں، ہے کوئی سوال کرنے والاجس کا ہم سوال پورا کردیں۔اوراس وقت ایک ایبا وقت بھی آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جا گئے والے ہیں ان سب کو پار کردیا جائے۔اگر کوئی بیار جا گئے والا تھا تو اس کو بھی پار کر دیا گیا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے در دوالے اس وقت جاگ رہے ہوں ان کو فقیر بنا دیا جائے دانت کے در دوالے کو فقیر بنا دیا گیا وہ کہتا ہے کہ میرا نام کیے فقیروں میں آیا ؟ حکم ہوا کہ جو در دمیں مبتلاء ہے ان کو فقیر بنا دو۔وہ کہتا ہے کہ جھے در دتو تھا لیکن دانت کا تھا۔ بس یہ مالک کی مرضی ہے۔ تو آپ جھوٹے آنسو بھی چلنے دو۔ سیحوں کے ساتھ جھوٹوں کو بھی چلنے دوان کو معافی دے دو۔

سوال:

الله تعالى بين مين كياما نكنا جا بيجس ب الله ناراض بهي نهرو؟

جواب:

التدنعالي سے آپ غیرالتدبیس ماسکتے

تیرے سواکروں پسند کیا تیری کا کنات میں

اللہ سے اللہ کے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماگو اللہ سے اللہ والوں

کا تقرب ما نگو۔ آپ اللہ سے وہ بات ما نگ سکتے ہو جو آپ کو اللہ کی راہ پرگامزن

کر بے بعنی وہ بات جو اللہ سے قریب کر بے۔ وہ بات جو بالعموم اللہ سے دور لے

جاتی ہو وہ اگر آپ کو مل بھی گئی تو آپ کا رابطہ اللہ سے کٹ جائے گا۔ لوگ عام
طور پر حب دنیا کی بات اللہ سے کرتے ہیں۔ حُب دنیا میں عام طور پر بیرد یکھا گیا

ہے کہ اَلُه کُم اللّہ کَافُر حَتْمی ذُرُدُنهُ الْمَقَابِورَ کُمْم کو کثرت نے عافل کر دیا کثرت ہو ہے عام
کثرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ازواج 'اولا داور اموال' ان کی کثرت جو ہے عام

طور پر انسان کو غافل کر دیتی ہے اور یہی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہال Terminology کی بات نہیں ہورہی کہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ کامفہوم ہے۔ اللہ سے آپ نے جو مانگا ہے پہلے آپ یہ دیکھو کہ کیا مانگ رہے ہو۔ وہ چیز جو آپ کوکسی اور سمت میں لے جارہی ہے آپ اللہ سے وہ چیز نہ مانگو کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ایٹ علاوہ کوئی اور چیز دے دولین آپ سے دور لے جانے والی اشیاء۔ سوال:

انسان اپنی حقیقی ضروریات تو ما تک سکتا ہے کہ بیں؟

جواب

حقیقی ضرور بات تو وہ عطا کرتار ہتا ہے۔ میں آپ سے بیہیں کہتا کہ نہ مانگا کرؤ آپ بے شک مانگا کرو۔ میں آپ سے بیہ کہدر ہا ہوں کہ تقرب اور چیز ہے' سوال اور چیز ہے!

تقرب حاصل کرنے والے جو ہیں وہ اور لوگ ہیں' تقرب حاصل کرنے والے حقیقی خواہشات اور حقیقی ضروریات نہیں رکھتے'ان کی ایک ہی حقیقی ضرورت ہوتی ہے یعنی تقرب! اور وہ باتی تمام خواہشات اس راستے میں نثار کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی اور دیوانے لوگ ہوتے ہیں'ان کے پاس صرف تقرب ہی تقرب رہ جاتا ہے۔ عام آ دمی کے لیے دعا ہے رہنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب الناد . یا اللہ دنیاوے اچھی ہوی دے'اچھی اولا دے اور اچھا مال دے اور کچھ شہرت بھی دے' کچھ دنیا میں زندگی میں کھم نے کے لیے بھی دے' مکانات بھی ہمارے اچھے ہونے چاہمیں' عام طور پر کھر سے خواہش ہماری پوری فرما اور بعد میں تو آخرت میں ہمارے ساتھ راضی

رہ اور آگ سے بچا۔ بیدعا تو ہے لیکن بیفیری نہیں ہے۔ بیزندگی ہے لیکن اس میں فقر کی کوئی بات نہیں ہے۔ فقر کی بات کر بلاسے شروع ہوتی ہے۔ کھلوگ کہتے ہیں جو ماسوائے عبادت سے بے نیاز کریے وہ بندگی وہ سجود وقیام پیدا کر۔ جب آئی کونماز مل گئی تو پھر آپ نے اور کیالینا ہے۔ شکرادا كروكه نمازل كئ اوراس طرح آب دوسرى نماز ميس آجاؤ كے اوراس طرح آنا جانا جارى رہے تومیراخیال ہے كه بيكافی ہے باقی ضرور بات تو يورى ہوتی جارہی ہیں'انشاءاللد تعالی۔ وہ خدا تو نہ ماننے والے کا فرکی ضروریات پوری کر ڈہاہے روتی کھانے کے لیے خدا کو ماننا ضروری بھی نہیں ہے کیوں کہ کافر کے پاس وافر مقدار میں روتی ہوتی ہے بلکہ وہ ساری دنیا کو دیتار ہتا ہے۔ ہم بزرگوں کی کہانی سناتے ہیں کہ کی کوا بیک درویش نے سورو پے دے دیے بروے شاہ دل درویش تنصه اور إدهرامريكه نے چپيں ملين ڈالرمعاف كرديے عريب نوازي كے ہم لوگ وارث ہیں جب کہ بیلوگ وہ کام کررہے ہیں کہ آپ کو پیس ملین ڈالرفری ایڈوے دی آپ کے بچول کو بھار یوں سے بچانے کے لیے ویکسین کی صورت میں فری ایڈ آ رہی ہے بونیسکو کا فری پروگرام آ گیا کی ملین ڈالرفری آ گئے کئی ہزار جیبیں پیماندہ ملکوں کوسیلائی کردیں۔توبیا نگریز لوگ تمام کام غوثوں والے کر· رہے ہیں جب کہ بیر کافروں جیسے ہیں۔ آپ جس کام کے لیے اللہ کو Involve كرتے ہيں وہ بيكام خود بخو دكر دينے ہيں۔ جايان جو ہے كسى خداكوہيں ما نتاليكن وه كاريس بناتا بهرتائيخ جايان مين ذره بحرلو بإپيدانبين موتا وه لو باكبين اور پیدا ہوتا ہے اور وہ لے کرینے کام کرتا ہے بیہاں تک کذام ریکہ اینے ملک میں جاپان کی ٹریڈے سے خوف زدہ ہے۔الیکٹرونکس کے سامان میں توجایان نے سب

کو مات کر دیا ہے امریکہ تک خاکف ہے کہ ایک دن میمیں مار دے گا۔ کہنے کا مقصد ربیہ ہے کہ ربیرسارے واقعات محنت کے واقعات ہیں محنت کے واقعات کو آپ دعاسے کرنا جاہتے ہیں اس بات کا دھیان رکھنا جاہیے۔ باقی دعا کاتعلق اور بات نے ہوتا ہے ..... مانے والوں کے لیے دعا کا مقام جو ہے بیتقرب کی منازل طے کرانے کے لیے ہے بیضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہیں ے ضروریات تو آب ہاتھ سے کمالواللہ نے آپ کوکہال روکا ہے آپ کما واور كهاؤ\_ا كرآب كوشهرت جابية سياست مين داخل موجاؤ\_ بهرسياست دان آپ کے سامنے تقریر کرے گا'اس طرح الکیشن کا ٹائم آنے پر کسی کووزیر کسی کو وزير أعظم اوركسي كومشير بناديا جائے گا۔ بعنى كسي كوكيا بناديا اوروہ كيا ہے كيا بن كيا جب کہ انہیں بنانے والے آپ لوگ ہیں کیا کتنان میں عوام سرچشمہ طافت ہیں اوربيطافت كاسر چشمه كمزورى ميں مبتلاء ہوا پڑا ہے۔ عوام كوطافت كاسر چشمه كہنے ہے آپ کی کمزوریاں چھی نہیں ہیں۔ مگرطافت کاسرچشمہ وہی ہے جو ہے آپ لوگ ایسے ہی جھوتی شہرت میں نہ آ جانا' آ پ نے کیا کرلینا ہے آ پ جھے ہمیں کر سكتے۔انتخابات میں جانا' ووٹنک كرنا'جمہورى حق استعال كرنا'غيرجمہورى باتيں کرنا مگرآ پکوبات مجھ بہل آ رہی کہ ملک کے لیےکون اچھاہے اور کون براہے آپ کے ساتھ کیا ہوجائے گا'آپ کے شہر کا کیا ہوجائے گا' کیا آپ کے شہر کی سركيس بن جائيل كى ـ زندگى اگر پريثان ہے تو پھر براونت ہے اچھاانسان اگر يريثان ہے تو براوفت ہے اور براوفت ملناہی جا ہے بری گھڑی ملنی جا ہے۔ تو برا وفت كون ساہوتا ہے؟ جب اچھے آ دمی پریشان ہوں۔ ہمیں ایبا ملک جا ہے كہ ا چھے آ دمی کے لیے اچھا وفت ہو اچھی زندگی ہو۔ اچھا آ دمی کون ہوتا ہے؟ جو

لوگوں کے لیے بضررہ و جولوگوں کو نقصان نہ پہنچا تا ہوا وراگراس کے پاس مال

یا طاقت ہوتو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے .....تو ایسا آدمی اچھا آدمی ہوتا ہے۔ اچھا

آدمی وہی ہے جولوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہو مہر بانی کا باعث ہو۔ اچھا

آدمی کو اچھا وقت ملنا چا ہیے اور اگر ایسا ہے تو ایسا دور اچھا ہوتا ہے۔ جمہوریت

اچھی ہے کہ مارشل لاء اچھا ہے؟ اچھا آدمی خوہاس کے ساتھ ہر چیز اچھی ہو

جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑے بجیب وغریب واقعات ہیں ان کو سمجھو۔ آپ اللہ

سے ماگو۔ پچھ باتیں اللہ سے ماگو اور پچھ باتیں پوری کر لؤ آپ کما تے جاؤ 'آپ کو کسی نے مع نہیں کیا۔ آپ کو اللہ اگر کھاتے جاؤ اور رونقیں لگاتے جاؤ 'آپ کو کسی نے مع نہیں کیا۔ آپ کو اللہ اگر کھاتے جاؤ اللہ سے بحدے کی اجازت ماگو بو اللہ کی محبت ہوا ور آپ اس کو سمجدہ کرو۔ تو آپ اللہ سے وہی چیز ماگو جو اللہ کی محبت ہے .... ہاں اور سوال

سوال:

لو حجيمو.....

الله سے تو ہم مانگتے ہی رہتے ہیں جا ہے وہ چیز میسر آئے یانہ آئے۔

تو آپ اللہ سے مانگتے ہی رہو چاہے وہ دے چاہے نہ دے ۔ جن کو تو فیق ملی وہ مانگتے ہی رہو چاہے وہ دے چاہے کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں بہچان سکتے اللہ کاراستہ مرف اللہ کے شوق کاراستہ ہے حاصل کاراستہ بیں ہے۔ بہچان سکتے اللہ کاراستہ مرف اللہ کے شوق کاراستہ ہوگا ؟ پھرایک اور سفر ہوگا ، بیراستہ صرف شوق ہے سفر ہے اور اس سفر کے بعد کیا ہوگا ؟ پھرایک اور سفر ہوگا ، حاصل کیا ہوگا ؟ پھر سفر ۔ تو سفر سے پہلے بھی سفر ہے اور سفر کے بعد بھی سفر ہے۔ اللہ کاراستہ طے نہیں ہوتا 'بیاس کی خوبی ہے'اس میں صرف آپ چلتے چلو'اور چلتے اللہ کاراستہ طے نہیں ہوتا 'بیاس کی خوبی ہے'اس میں صرف آپ چلتے چلو'اور چلتے

چلو....اس راستے پر جلنے والے ہی جلنے والے ہیں۔ ما

يني جاري بدشمتي ہے کہ ہم ....

جواب:

اگرآپ بہی فقرہ کہہ کرم جاؤتو آخری فقرہ آپ کی ''برسمتی''کا ہوگا اوراس کا مجھے برداانسوس ہوگا۔ آپ بھی ایسا فقرہ نہ نکالوکہ فوراً موت آجائے تو وہ غلط فقرہ رہ جائے۔ آپ اس طرح فقرہ بناؤکہ میری خوش سمتی ہے۔ کہ میں آج کے بعد کسی ہے بھی تقابل نہیں کروں گا اور اپنا سفر طے کرتا جاؤل گا۔ اور اللہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سفر کا نام اللہ بین ہے۔ اور جنون کا نام اللہ بین ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو پالیا وہ مجھ جاب ہی پاگئے۔ اللہ کو پانا نہیں ہے۔ یہ آخری سانس میں فیصلہ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کون کرتے ہیں؟ جنازہ اٹھانے والے کہ یہ اللہ والا تھا۔ اگرخود اس نے کہا کہ میں اللہ والا ہوں تو میرا فیال ہے کہ وہ جاب والا ہے۔ البندا پی زبان سے فیصلہ نہیں کرتے۔ بس آپ خیال ہے کہ وہ جاب والا ہے۔ البندا پی زبان سے فیصلہ نہیں کرتے۔ بس آپ اللہ کے داستے پر چلتے چلیں

سوال:

## غلطی اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟

جواب:

جس كوآب علطى كهدر بي بي توبيآب كى اين ساتھ ب اور اگرآب كالمجهماصل ہے تو آپ ال كونفزىر كہدسكتے ہیں۔ نفزىر جو ہے مقدر جو ہے ہيہ مهربانی کانام ہے۔ جنب تک آپ کوالٹد کی مہربانی کی سمجھند آئے اس وفت تک است مقدر نه کهو نقدریر نه کهواور اگر سمحه آنی شروع موجائے تو پھر آپ اسے نقد بر كهدليل \_ تفذير غلط بيس موتى باور تفذيرية بس تفزير موتى بـــــــ تو اب دعا کرو۔تمام لوگ جن کے عزیز 'رشتے دار' قریبی دوست کی صحت کی کمزوری ہے ان کے لیے دعا کروکہ اللہ تعالی بیاروں کوشفاءعطافر مائے اور آب سب بدوعا ضرور كميا كروبه بارب العالمين جوجم لوگ موجود بين تو بمار ہے قرب وجوار میں بمارے دلوں کے عزیز محرم جو ہیں ان کو صحت کا ملہ عطا فرما-اورا گرکسی کو پیسے کی جائز تنگی ہے تو یا اللہ تو آسانیاں عطافر مااور پیکیفیں دور فرما۔ بمارے راستے دشوار یول سے آزاد کر یا رب العالمین بمارے خیال کو حجاب سے آزادفر ما۔ بارب العالمين جارے ايمان كوكفرسے بيا مارے دلوں كو زنگ سے بچااور یا رب العالمین ہماری روح کواپی آشنائی سے منور فرما۔ اور مهربانی فرما۔ آمین۔

صلى الله تعالىٰ على خيرخلقه ونورعرشه سيدنا وسندنا و موندنا و موندنا و موندنا و موندنا و موندنا و موندنا و موندن و آله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ابيا كيول ہے كہ جواللدوالے ہيں وہ زيادہ ترغيرمعروف ہيں جب کے مصنوعی پیربڑ نے مشہور ہیں۔ رمضان شریف کی نصیلت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ سلے آ دھے سال کے روزے تھے اور نمازیں سوسے کم ہوکر پانچ رہ حمى بين توكيابه بالنس سيح بين؟ کہتے ہیں کہ سفر میں اگر نماز قصر نہ کریں تو بیہ ناشکری ہے اسی طرح سغرمیں روز ہے ہیں رکھنے جا جمیس ۔ ایا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں کرتے مگر دوس مے ہمارے کیے مسائل کھڑے کرتے ہیں؟ ميركها جاتا ہے كہ بيكوں ميں جوزكوة كائى جاتى ہے سيھيك نہيں كيوں كهاس كااستعال نبيس موتا\_ سر ابیشب قدر جو ہے کیا مخصوص وفت کا نام ہے؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan

## سوال

ابیا کیوں ہے کہ جواللہ والے ہیں وہ زیادہ ترغیر معروف ہیں جب کہ مصنوعی پیربردے مشہور ہیں۔

جواب:

کسی چیز کا آپ کوئی فارمولانہیں بناسکتے کہ کون گمنام زندگی بسر کرتا ہے اور کون مشہور زندگی بسر کرتا ہے۔ اس میں بے شار Exceptions ہیں 'استثناء ہیں۔ بہت کم اللہ والے اینے ہوئے ہیں جن کا نام دنیا کومعلوم نہیں ہے اور تقریباً سب اللہ والوں کا نام لوگوں کومعلوم ہے۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ زیادہ ترکا نام بعد میں معلوم ہوا۔ یہ اللہ کے کام ہیں 'جس کوچا ہے اور جب چاہے ظاہر کر دے اور جس کوچاہے خفی کر دے۔ جس نے خود پھے بنتا ہے اس کوشہرت کی ضرورت ہی نہیں جس کوچاہے گئی کر دے۔ جس نے خود پھے بنتا ہے اُس کوشہرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے کا واور جس کو اللہ نے بنانا ہے اُس کوشہرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے تکم کی اطاعت کرنی ہے وہ تقریب کی مار اللہ ہی جانے اور اللہ کا کام جانے اور جس نے خود کاروبار کرنا ہے وہ اشتہار ضرور درے گا کیونکہ اللہ کا کام جانے اور جس لی آپ نے دو کاروبار کرنا ہے وہ اشتہار کی ضرورت ہی اللہ کا کام جانے اور جس لی آپ نے یہ دیکھنا ہے 'سی کواشتہار کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے 'سی چینا ہے' کیا اشتہار والے اور کیا

بغیراشتهار والے کیسااشتہار اور کس کا اشتہار 'آپ صرف اپنارسته گزاریں اور ارد گردنه دیکھیں۔جس کو اللہ جا ہے اور جتنا جا ہے دے۔اس طرح عام طور یر دفت ہو جاتی ہے لینی خود ساختہ کو بردی دفت ہوتی ہے جس بے جارے نے خود اپنا کاروبار بنانا ہے اُس کو بردی دفت ہوتی ہے اور اُسے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹی سجی کرامتیں بیان کرنی برنی ہیں تا کہ کوگوں میں ذرا برو پیگنڈہ ہو اطلاع ہواور جس کو بیہ ریکا پہتہ ہوتا ہے کہ بیاللّٰد کی طرف سے ہے دوسی اللّٰد کے ساتھ بہت واس کو کلوق میں زیادہ مشہور ہونے کی ضرورت ہی کوئی ہیں ہے۔اللہ والانو صرف الله كاخيال رسطه گااور دنياسة فوائد لينے والے ضروراً شتہاراگائين کے۔ بہتریہ ہے کہ آپ دنیا کے اشتہار سے گریز کریں اور آپ صدافت کے ساتھ سفر کریں نہ آپ کے سوال کا جواب میہ ہے کہ صدافت کوشہرت کی ضرورت تہیں ہوتی او آپ اپنی صدافت کو حاصل کریں تا کہ آپ کومعلوم ہوکہ آپ کے ليه استدكيا ب- سبكادين اسلام باورة بكوكتني بيمسلمان يهال الم جائیں کے جو یا کتان کے دشمن ہیں۔ ہر حد میں اور سندھ میں کئی لیڈر ہیں جنہیں بإكستان بيند بى نبيس يا اس طرح اور كئى جماعتيں البي تقيں جنہوں نے شروع شروع میں پاکستان کو قبول نہیں کیا 'قائد اعظم کو قبول نہیں کیا 'ابوالکلام نے یا کستان کو قبول نہیں کیا 'ابوالکلام جھوٹا لفظ نہیں ہے مگراس نے یا کستان کو قبول نہیں کیا۔ کئی دینی جماعتوں نے پاکستان کوقبول نہیں کیا۔ لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہتے رہے ہیں مسلمان ہیں لیکن اُس آئیڈیے کے خلاف ہیں۔اس میں اُن کی مجبوری ریقی کہ وہ کہتے تھے کہ آج تک جوہم نے سیکھا ہے مسلمان ہونا اور اسلام پر چلنا' اُس میں قائد اعظم فٹ نہیں ہوتا۔ اُن بے جاروں کی

Trouble بھی ٹھیک تھی اور جا ترجھی اُن کو بردی تکلیف تھی کیونکہ وہ سب لوگ ہیہ کہتے تھے کہ ہم نے اسلام کا جوفارمولا دیکھا ہے اس فارمولے سے ہم نے اور طرح سے سیکھا ہے ۔ قائد اعظم اس میں مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر کیسے فٹ ہوتا ہے۔ تو اُن کی تکلیف بجاتھی۔ ابوالکلام آ زاد کو بھی بہی تکلیف تھی وہ کہتے تے کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے آپ یا کتنان بنار ہے ہیں کینی اسلامی مملکت بنارہے ہیں تو ہیلوگ اسلامی نہیں لگتے اور آپ لوگوں کو لے کر جارہے ہو کہ ہم خطهُ اسلام بنائيں گئے بيتو بتاؤاسلام كےساتھ ليافت على كاكياتعلق ہے؟ اسلام كا تو ہمارے ساتھ تعلق ہے کیونکہ ہم بہت کیے مسلمان ہیں۔تو وہ ابوالکلام بھی ہیں اوروبيے بھی تيز کلام ہيں تواسلام کاتعلق اس کے ساتھ ہونا جا ہے تھا۔ مگر اسلام تو یہ ہے کہ جہاں مصلیٰ بچھایا و ہیں اسلام قائم ہو گیا مگریہ بات ان کو مجھے ہیں آئی کہ آ ب اُن کو لے کرجا ئیں گے اور خطۂ اسلام بنا نیں گے۔ دراصل وہ فطرت کو مجھ تبين سك قائداعظم كومجه بين سكؤا قبال وكمهج بين سكؤ تنظم كالمجاهبين سكؤ تنظير منظم كالمواقبال کرھرے مسلمانوں کالیڈرآ گیا' کمال کا آ دمی ہے'اس کی زندگی بھی اور طرح کی ہےاور کہتا ہیہہے کہ ہے

### ميرى نوائے شوق سے شور حريم ذات ميں

غلغلہ ہائے الا مال کرتار ہا ہے اور پہنہیں کیا کیا کہہ گیا تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ الی با تیں کیسے کہتار ہتا ہے؟ تو وہ لوگ یہ کہتے رہنے تھے کہ یہ اپنے پاس سے کہتا ہے۔ اور کچھ کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے الی بات کہ نہیں سکتا 'اللہ کے عجیب کام ہیں کہ اس کوفیض دے دیا اور ہم اسلام اسلام کرتے رہ گئے اور ہمیں وہ بات ہم ہیں کہ اس کوفیض دے دیا اور ہم اسلام اسلام کرتے رہ گئے اور ہمیں وہ بات ہم ہیں کہ اس کوفیض دے دیا اور ہم اسلام اسلام کرتے رہ گئے اور ہمیں وہ بات ہم ہیں کہ اس سے ان لوگوں کو بردی دفت ہوئی 'بہت پریشانی ہوئی '

چلوانہوں نے حالی کی بات تو مان کی کہ بیمولانا حالی ہیں اور "مسدس" کی حد تک تو ٹھیک ہے مگرا قبال جو ہے بیٹھیک نہیں ہے۔آپ بیہ بات بوں مجھیں کہ حالی " بھی ایک ہی ذات ہے اورا قبال بھی ایک ہی ذات ہے اور قائداعظم بھی ایک ہی ذات ہے تو پھرسارا مسئلہ بھوآ جاتا ہے بعنی کہسب نے ترتیب وار کام کیا لعنی پہلے حالی کی شکل میں کام کیا 'پھرا قبال کی شکل میں کام کیا اور آخر میں قائد اعظم کی شکل میں کام کیا اورمسلمانوں کوخطہ بنا کر دیے دیا۔اور وہ جو بروپیگنڈہ والوں کا خیال تھا' صدافت کے بغیر جولوگ پروپیگنڈے میں تکھےوہ پریشان ر ہے۔اور جوصدافت والے تھے انہوں نے اُس وفت مسلمانوں کی تحریک کا ساتھ دے دیا بعنی بزرگوں نے مشائح کرام نے ساتھ دیا ورویشوں نے ساتھ دیا 'اولیائے کرام نے ساتھ دیا اور دین کے Real بزرگول نے ساتھ ديا\_تواس طرح بيرواقعه بهو كيا\_تويهان آكر بنيادى فرق آجا تاسيح كه وهخض جو این مرضی سے 'مشائح کرام'' سے وہ اسیے شحفظ کا خود آپ ذمہ دار ہے اور جس كوالله في بنايا أس كاالله بى ذمه دار بـ للندا قائد اعظم جيت كے اور اين تتحفظ والے اپنا شحفظ کرتے رہ گئے۔ تو صدافت جو ہے وہ پر وپیگنڈے سے گریز كرتى ہے۔اُس كو شحفظ كہاں سے ملتا ہے؟ صدافت آپ كے ملك ميں بے شار موجود ہوتی ہے آج سے پہلے جانے والی اور آج کے بعد آنے والی میدونوں صداقتیں تکران ہوتی ہیں۔ آپ بات کو مجھیں مثلاً ایک آ دمی عبادت کررہاہے زوروشور سے عبادت کررہائے راتیں جاگ رہائے شب بیداری میں ہے اقبال نے جو کلام لکھ دیا تو اس کی شب بیداری نہیں ہے شب بیداری تو کوئی اور چیز ہے اور کلام تو اُس کا تھوڑ اسار بکارڈ ہے۔ اگر آپ کوبیراز سمجھ آجائے تو آپ کی

بہت ساری دقتیں حل ہو جائیں گی۔جو ریکارڈ موجود ہے اورجس ذات کا وہ ر بکارڈ ہے اُس ذات کاشعور ریکارڈ ہے نہیں ہوسکتا۔اگر ریہ بات سمجھ آئی تو پھر ساری بات سمجھ آجائے گی۔مطلب بیہ ہے کہ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھوتو سيرت يزهن سيحضورا كرم والكاكى زندگى كالممل شعورنبيس موسكنا كيونكه سيرت تو ایک ریکارڈ ہے اور ذات تونہیں ہے جس طرح کہانسان کا فوٹو اس کی شکل کے برابر ب لیکن فوٹو تو برابرنبیں ہوسکتا 'اسی طرح ریکارڈ سے ذات کا شعور مشکل ے ۔ لفظ 'اللہ' جو ہے بیاللہ کی ذات کا شعور نہیں ہے ' 'اللہ' ایک ذات کا اسم ہے اور ذات زمان ومكال برحاوى ہے بلكه اس سے بھى بلند ہے اور لفظ "الله" ايك لفظ ہے جو كاغذير ہے اب آپ كواس كاشعور كيسے ہو۔ آپ ايك لامحدوداور باقی رہے والی ذات کاشعور ایک لفظ سے ایک Written word سے کیے معلوم كروكي جب تك آپ لامحدودنه جول اوريبال سيمسلمانوں كودفت ہوئى \_ اكرمسلمان في الله كاعلم فاتى سي لياب توعلم تبيل ملے كاكيونكه باقى كاعلم فانى سيخبيل مل سكتا اورا أرعكم باقى سے ليا ہے تو پھر بچھ معلوم ہوگا۔ تو بقاء كونہ جانے والاالتدكاعكم بيس ويسكتا فناأس علم كوبيان بى تبيس كرستى \_ جو بميشه ريخ والا ے اُسے فنا کیسے بیان کرے گی مرجانے والوں نے زندہ رہ جانے والوں کو کیسے بيان كرنا باورجوسون والابوه جاشن والكوكيم بيان كرسكتا بداس طرح حضور اکرم عظیکی زندگی جوسیرت میں موجود ہے یہی ساری زندگی تو ہونہیں استی-بیتووه ریکارڈ ہے جومعلوم ہے اور جولامعلوم ہے وہ ؟ بیدن کی زندگی کا ر بکارڈ ہے اور میرات کی زندگی کار بکارڈ نہیں ہے رات کی زندگی جو ہے وہ پوری موجود ہے تو اُن کی رات کی ایک زندگی ہے ایک بیداری کاعالم ہے۔اور اللہ

كے ساتھ تعلق كى جوزندگى ہے أس كا بھى ريكار دنبيس ہوسكتا۔اللد نعالى نے فرمايا ہے کہ ہم نے آپ سے وہ بات کی جو بات کی پھر ہوا جو ہوا ، پھر ہوا جو بھی ہوا ، پھر جوہوا سوہوا۔اب بیربات جوہے بیآ بے کے ریکارڈ میں جین آئی۔ پھراللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پرنازل کیا جونازل کیا۔اب بیروہ بندہ جانے اور بندے کو لے جانے والا جانے۔ یہاں آ کے بات ہی ختم ہوجاتی ہے۔اس لیے ریکارڈ میں آنے والی بات سے آپ اُس Relation کو یا اُس ذات کو اس جانے والی ذات کو یا لے جانے والی ذات کومعلوم ہیں کر سکتے۔ یہاں بیسب لوگوں کو دفت آئی ہے کہ ان لوگوں نے علم کو کتاب سے حاصل کیا اور پھروہ علم جو ے مشاہد کے میں نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ فارمولے کے مطابق ایک آ دمی بورا مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے لین پاکستان کوشلیم ہیں کرتا۔اب یہاں آئے آپ کوایک بات سمجھ آئے گی کہ اسلام کیا ہے اور صدافت کیا ہے۔ سیجھلوگ ہوتے ہیں جو باقی مسلمانوں کواسلام کے نام پرجہنم کی آگ کی طرف جھو تکتے ہیں کہتم سب کا بیزاغرق ہونے والا ہے۔ وہ صرف اینے آپ کوہی مسلمان بحصتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ مسلمان صرف وہ ہیں۔ بتیجہ بیہ ہوا کہ وہ بھی منشائے الی کوہیں سمجھ سکے۔جو بدوعا کرتا ہے اُسے بھی اللہ کے منشا کا پہناہیں ہے۔جس نے اسلام کے نام برقوم کو کمراہ کیا اُس کی بخشش کا کام مشکل ہو گیا ہے اورجس نے اسلام سے دورر بنے کا نعرہ لگادیا اُس کی بخشش کا کام بھی مشکل ہو گیا۔مطلب بیہ ہے کہ اسلام پر چلنے کے لیے اپنی منشا کوٹرک کرنا ہوگا۔جن لوگوں نے اپنی منشا استعال کی ہے انہی لوگوں نے اسلام کونقصان پہنچایا۔اب ہ سے مجرائے بغیر بات س لو۔جن لوگوں نے اسلام کو لے کرسیاسی جماعتیں

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

بنائیں بیان کی اپنی مرضی ہے۔ اکثر ایباہوا کہ انہوں نے ایک جماعت کو ایک انداز سے چلایا' ایک منصوب کے ساتھ چلایا' اپنی قوت کو اپنی جماعت کے رُخ کو مرتب کرنے میں لگایا اور باقی جو مسلمانوں کا Crowd تھا' ہجوم تھا اس کو نظر انداز کردیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک فرقہ بن گئے اور فرقہ بننے سے اجتماعی نظر انداز کردیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک فرقہ بن گئے اور فرقہ بننے سے اجتماعی زندگی دفت میں آگئی۔ فرقے بنانے والے آدی کو اگر تو اللہ نے کہا ہے کہ فرقہ بناؤ تو ہم اس کو پھونہیں کہہ سکتے اور اگر خود بنایا ہے تو یہ اچھانہیں کیا' تو وہ لوگ جو خود اپنے ذبن سے اپنے لیے ایک دین فرقہ بشکل سیاست بناتے ہیں اس کا ذمہ ان پر ہے اور اگر اللہ تعالی قائد اعظم کو دین اور سیاست کا پھھ عور عطافر ما تا ہے تو یہ اللہ کے کام ہیں۔ اس میں دفت والی کوئی بات تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ذمی سے بھاڑا ہوگیا ہے' وہ اپنے ذمی سے بھاڑا ہوگیا ہے' وہ اپنے ذہن سے بات کر رہا ہے یا اس میں منشائے الہی ہے' اگر منشائے الہی نہ ہوتو وہاں فرہن ہو اگر عاشائے الہی نہ ہوتو وہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو یہ بات آپ کو ہمچھ آجائے گی۔

ایک اور جماعت ہے اور اُس کا تعلق تبلیغ سے ہے خوب جماعت ہے کہ اسکن یہ Partition کو ہندوستان کی تقسیم کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالی کا منشا کیا ہے ہے کہ اسلام جوایک گروہ 'اسلام جوایک عماعت اور اسلام جوایک دین ہے کیا اُس میں ایک نئی شکل کا نظام پیدا کیا جماعت اور اسلام کی خدمت ہے یا اسلام کے ساتھ زیادتی ہے 'اس کی مخالفت جائے ؟ کیاوہ اسلام کی خدمت ہے یا اسلام کے ساتھ زیادتی ہے 'اس کی مخالفت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قادیانی اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں اور باقی جوجمیع اسلمین ہیں وہ ان کومسلمان نہیں کہتے۔ اس سے اسلام کی جامعیت میں فرق پڑگیا۔ وہ فرقہ جود نی طور پر بنااس سے فرق پڑگیا۔ وہ فرقہ جود نی طور پر بنااس سے فرق پڑگیا 'اسلام کی جامعیت میں فرق پڑگیا۔ وہ فرقہ جود نی طور پر بنااس سے

ایک اور فرق پڑ گیا۔ اسی طرح روحانی انداز سے بھی فرنے بینے ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے بزرگ بتھ سارے مکسال منظ ان کاسلسلہ ان کی تعلیم کا ایک انداز تھا' ان کی تبلیغ کا ایک انداز تھا' اُن کی ٹریننگ کا ایک انداز تھا اور وہ سارے بزرگ توایک جیسے ہوتے تھے۔ جہال لوگوں میں فرق آگیا وہاں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت شروع ہوگئ اُس وفت سے بیسارا نظام ذاتی جھکڑا بن گیا' یرو پیگنڈ ہے کابن گیااور جماعت سازیاں ہو کئیں مسجد کامسجد کے ساتھ جھگڑا ہو کیا' بندنے کا بندے کے ساتھ مثلاً دیوبندی اور بربلوی کا جھٹڑ ہے وگیا بلکہ بندے بھی قال ہو گئے۔ کیا بربلوی لوگ جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔آپاوگ حضور ﷺ مانتے ہیں؟آپ کی حیات بشری کو مانتے ہیں؟ہم مانتے ہیں۔اور دوسرے سے پوچھوکہ آپ کیامانتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں اور بیرمانے والی بات ہے کہ انسا بشسر مشلکم جوآیا چلا گیا حضور اكرم على به بين أن اندازه بدلگائين كه آج تك اس بات يرجمكرا مور با ے کہاسلام کاوا قعہ کیا تھا ہجائے اس کے کہ نیمسلمانوں کواکٹھا کرکے یا استھے ہو کر ایک گروہ کی شکل میں ایک سمت کو چل پڑیں ۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ مسلمانوں کوکسی ایک آ دمی پر جب مکمل یقین تھا تو قائداعظم کے علاوہ کوئی دوسرا پیرملا ہی نہیں۔ بیابیے ہی اتفاق کی بات ہے کے ملت کوجو پیرملا ہے تو وہ قائداعظم م تھا۔ یا تو ملت قائداعظم کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوگئ یا پھر بیہ ہے کہ قائداعظم سے ہیں۔ بیرفیصلہ آپ نے کرنا ہے۔اگر سب لوگوں نے قائد اعظم '' کا ساتھ دے کر غلطی کی تھی تو پھر استغفار پڑھواور غلطی کی سزاہیہ جھوکہ آپ نے وطن بھی جھوڑا' مشرقی پنجاب بھی حچوڑا' گھرہار بھی حچوڑا' بڑی اذبیت ہوئی' آج بھی تکلیف

ہے'کل بھی تکلیف تھی'مصیبت درمصیبت۔اوراگر وہ بیجے تھا تو آپ نے جو قربانیاں دی ہیں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کوشہادت کا انعام ل گیا' ہجرت کا انعام ل کیا اور آپ کی زندگی ایک مقدس انداز میں داخل ہوگئی۔اب آپ بیسوچیس کہ آخر کیا ہوا؟ ایک ملک بن گیا اور اتنی قربانی سے ایک ملک کا بن جانا بڑی بات ے دنیا میں ایک نیا ملک پیدا ہوجانا کوئی حجوثی سی بات نہیں ہے بلکہ Miracle ے معجزہ ہے۔اب آپ میسوچیں کے صدافت کیا ہے اور بروپیگنڈہ کیا ہے؟ اور یہ وجیں کہ کیوں بچھالوگ خودمشہوری کا انتظام کرتے ہیں اور پچھالوگوں کوفطرت کیسے شخفط دیتی ہے۔ تو بات رہے کہ جو فطرت کر رہی ہے تیجے کر رہی ہے۔ تو ا قبال جو ہے وہ سے ہے اور اگر آپ اقبال جیسا کیھی بنتا جا ہیں گے تو آپ غلط ہو جا ئیں گے۔ تبریز سیجے ہے اور رومی سیجے ہے اور اگر رومی سیم سیجھل کرنی شروع کر دونو پھرتم سیجے نہیں ہو کیونکہ وہ واقعہ ہی اور ہے فطرت نے کمال بیکیا ہے کہ اُس کا کوئی بندہ اُس کے کسی دوسرے بندے سے ملتانہیں ہے۔ بیوطرت کے بندے کی بات ہورہی ہے عباد الرحمٰن کی بات ہورہی ہے عباد الرحمٰن ایک خاص Termہے کہ

#### كفتهاو كفتهالله بود

کہ اُس کا بندہ جو ہے وہ جو بات کرتا ہے اللہ اُس کی بات بوری فر مادیتا ہے۔اللہ کے بندوں کی بات بیہ ہے کہ اللہ کا خاص بندہ اللہ کے کسی خاص بندے کے بین برابر نہیں ہوا کوئی پنجیبر کسی پنجیبر کے عین برابر نہیں ہوا کیونکہ فطرت کے پاس وسعت اتن ہے بعنی اللہ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ کوئی ستارہ کسی ستارے کے برابر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 'وہ دوسراایک الگ ہی شان سے ہوگا کے ل

يهوم ههو في شهان بهرانسان كي الكشان ہے۔الله كاكوئي بنده كمي دوسرے بندے کے یا اُس کا کوئی ولی اُس کے دوسرے ولی کے عین مطابق نہیں ہوسکتا اگرچہ بین دونوں ولی۔ برا پیگنڈہ جو ہے رہ برا پیگنڈے کے برابر ہوگا کیونو کا بی ہوگی ۔آب یہال بیہ بیراز جان لو۔خودساختہ جو ہے بیفوٹو کابی ہوگا اور جو بے ساخته ہے وہ الگ ہی ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جولوگ لکیر درلکیرفقیر درفقیر جلے آرہے ہیں لیعنی نئے نظام میں پرانی کابی جلے آرہے ہیں وہاں یہ اصل دفت ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ قائد اعظم کیوں ہے اور اقیال کیوں ہے۔اس کیے اگر آپ زندگی کواللہ کریم کے حوالے رکھواور وہ جس طرح آپ کو راستہ دیے وہی راستہ سے جہ ۔ آپ کومیری بات سمجھ آرہی ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بات بیکررہے ہیں کہ صدافت جو ہے اُس کو بروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پروپیگنڈہ وہ انسان کرتا ہے جس کا اپنا پروگرام ہو۔ اگرالله کا پروگرام ہوتو اس میں صدافت ہی ہونی جا ہے اور برو پیگنڈہ نہیں ہونا جا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آب اللہ کے سارے پروگرام ویکھیں تو بے شار انداز سے نئے نئے لوگ آئے اور نیانیا کام کر گئے اور بوں پھر دین اسلام کی خدمت ہوتی رہی جس طرح اقبال ایک الگ انداز ہے اور ایک الگ انداز سے بات أنى قائداعظم كى ايك الك انداز سے بات أنى يو آب بي خيال ركيس الله تعالی کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ سمجھ لیں کہ کتاب سے ذات کا شعور نہیں ہوسکتا' ذات کاشعور ذات کے برتو سے ہوگایامحرم ذات سے ہوگا۔ورنہ وہ شعور عاصل تبین ہوسکتا۔ کتاب پر مرآب اس بات کامعنی نبین ڈھونڈ سکتے کہ رزاق کا کیامعنی ہے۔رزاق جو ہے وہ رزق دینے والا ہے مگراس کا اصل مطلب اور

مفہوم کیا ہے اور اس کافنکشن کیا ہے اس کا پہتہ کتاب سے ہیں چل سکتا۔ اس طرح اللہ کے مہربانی کرنے کا جوننکشن ہے وہ مجھے ہیں آتا 'رحمان کافنکشن سمجھ نہیں آتا کیا پیدا کرنار حمان ہے یازندگی ختم کرنار حمان ہے؟ بیربات آپ کو مجھ نہں آسکتی۔کیاامیر بنانارحمان ہے یاغریب کردیتادهمان ہے؟ تواللہ کی رحمت کیاہے؟ اللہ کی رحمت سے کہ جووہ کررہاہے وہ رحمت ہی رحمت ہے؟ تواللہ کی رحمت کیا ہے؟ اوراس بات کا آپ کوجسم کی اس حالت میں شعور نہیں ہوسکتا۔ اگر آپ جلے جانے والے بزرگوں سے ملنا جاہتے ہیں بعنی جن کا وصال ہو چکا ہے بو پھریہ جسم تو مل نہیں سکتا۔روح سے آپ ملاقات کرنا جاہتے ہیں اور جعم کو آپ جھوڑتے نہیں ہیں۔ جب تک آپ جسم کونہیں جھوڑیں گے تب تک اُن لوگوں سے وصال نہیں ہوگا جن سے آپ ملنا جائے ہیں کوئی بھی بزرگ ہوں مشائخ کرام ہوں۔آپ کے اس وجود میں انہوں نے ملنانہیں ہے اور جس نے ملناہے آب اُس روح کو آزاد نہیں کرتے۔اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرجاؤ کسی مرنے والے سے ملنا ہے تو مرکے ملو گے اور جوگز رگئے ہیں ان کواگر سی زندہ انسان سے ملاقات کی ضرورت ہے تو وہ زندہ ہو کرملیں گے۔اب ، آپ میہ بات باور کھو' میراز ہے۔ کوئی بزرگ اگراین اولا دمیں سے کسی سے ملنا جاہے کوئی گزراہوا بزرگ اینے آنے والے زمانے میں کسی سے ملنا جاہے تو وہ عین عالم بشریت میں آ کرمل لے گا۔ آپ میں سے کوئی سخص گزرے ہوئے سے ملنا جا ہے تو وہ عالم وجود سے باہر ہو کر ملے گا۔ تو بیددوطریقے ہیں۔ وہ ملیں کے تواس عالم میں اور آپ ملنا جا ہیں تو اُس عالم میں ملیں گے۔اس لیے یہ بات آ پ کو مجھ آئی جا ہے اور ایک بار مجھ آگئی تو آپ کے مسئلے کل ہوجا کیں گے اور

بجرصدافت كاسفرآ ب كوسمجه أجائے گا كه ضدافت كيا ئے۔ تو صدافت الله كاامر ے اور آب بیربات باور کھنا۔ جو آب کاعمل ہے اس میں گزیرہ ہوسکتی ہے کھے منفعت کا خیال ہوسکتا ہے کیچھ ذاتی پروپیگنٹرہ ہوسکتا ہے۔انسان جو ہے وہ Fame سے گریز کرنا جاہے تب بھی مشکل سے کرسکتا ہے مثلاً آپ نے کسی کوتھنہ دیا' پھر آ ہے تھوڑی در ُرک جاتے ہیں اور یو چھتے ہیں کہ آ ہے کا اس تخفے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ لیعن آپ بتا ہیرہے ہین کہ بیتھنہ میں نے بڑی مشکل سے لیا تھا' بیفرانس سے والیسی برلیا تھا' ایفل ٹاور برایک آ دمی سے لیا تھا تو آ ب کااس بارے میں کیا خیال ہے۔ کہنے کا مطلب ریہ ہے کہ وہ اپنے تھے کی رسید ضرور لے گالینی کہ بغیررسید کے تھنہیں دے گا بھی آپ کویرانے زمانے کا فوٹو د کھائے گاتو کہے گا کہ دیکھو پیرہارااس نرمانے کافوٹو ہے۔ توانسان اپنے آپ کو تھوڑ اسانمایاں کرتاہے۔تو جُودکونمایاں کرنے کی تمنا حجاب ہے محفوظ کرنے کی تمنا حجاب ہے اور اگر اللہ نمایاں کرے اور وہ محفوظ کرے تو پھر بات ہی اور ہے۔ آپ اس ذات کا خیال کرو پھروہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔اس لیے اپنے ليكوئى بات نه كرو كوئى يرو بيكنده نه كرو قائد اعظم "كوالله في جب قائد اعظم" بنا دیا تو وہ قائد اعظم ہو گئے اس طرح مہرباتی ہو گئی۔اور لوگ ان کے خلاف بولتے رہے آج تک یا کتان کے خلاف بولتے ہیں۔ کہنے کا مقصد بیہ ہے کہ وہ لوگ الله کی مشیت کو مجھ تہیں سکے ۔ تو انسان الله کی مشیت کو ہیں سمجھ سکتا اور اگر آپ سمحصنا جا ہوتو بھراللہ کے فیصلے کوشلیم کرو۔اگر کسی نے شطیم بنانی ہے تو جمیع المومنين كي تنظيم بنائے سب سے اچھی تنظیم یہی ہے كه مسلمانوں كو اكھا ہونا حابية كم ازكم يا كستانيوں كوتوا كشاہونا جاہيے۔

سوال

# رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں بچھ بتا کیں۔

جواب

رمضان شریف کی فضیلت بہی ہے کہ آپ اللّٰد کا حکم مانتے جا کیں اور ہے ہوی فضیلت ہے ہے کواس کی اطاعت کا موقعہ ملا ہے تو آپ اطاعت کرتے جائیں۔ پیضیلت ہی فضلیت ہے۔فوقیت کی بات نہیں ہے اگر روز ہ قبول ہوجائے گاتو فوقیت ہوجائے گی' ابھی تو آپ روزے تھیں' روزے قبول ہو گئے تو آپ کواطلاع مل جائے گی کہ اُس نے روزے قبول فرمالیے ہیں۔ پچھلوگ روزہ ساج کے لیے رکھتے ہیں کہ ساج میں روزہ دار ہونا اچھی عزت والامقام ہے اور پچھلوگ آپنے وجود کی یا کیزگی کے لیے لاکھتے ہیں میمی اچھی بات ہے۔ایک آ دمی سے پوچھا گیا کہ تو روزہ کیوں رکھتا ہے تو وہ کہنے لگا كه مجھے افطاري كا واقعه سب سے اچھالگتا ہے كيونكه أس وفت مجھے ايسالگتا ہے كەلىند بہت قريب آگيا ہے محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا كه بياللد كا حكم ہے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ بیالگ داستانیں ہیں۔ بہرحال روزہ جو ہے کیاللہ کے تھم سے ہے اور اس کا اجراللہ ہی ویتا ہے اور بیاللہ کی تو فیق سے رکھا جاسكتا ہے۔اس كى فضيلت صرف يہى ہے كہ الله كے حكم سے الله كا بنده روزه ركھ ر ہاہے اور اللہ ہی اس کا انعام ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دیے گا اور بیروہ عبادت ہے جو باطن کی عبادت ہے کہ آپ اور اللہ کے علاوہ سی کومعلوم ہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے سیمال کی بات ہے۔ نماز تو معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے وجود کی حرکت ہے جج معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں پائے جاتے ہو زکو ۃ معلوم

ہوتی ہے کہ کوئی لینے والا گواہ ہوتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کی گواہی ہیں ہے۔تو بیا کی الی عبادت جس میں گواہی ہیں ہے۔روزے میں آپ کواینے اللہ سے خصوصی تنہائی میں رابطے کا موقعہ ملتا ہے۔اس لیے جو محض روزه نهر کھ سکے وہ ساج میں بھی روزه دار بننے کی کوشش نہ کر ہے۔ تو وہ اپنی مجبوری کومجبوری کہددے کہ میں روز ہیں رکھسکتا اور وہ کسی کو بیتا تر نہ دے کہ وہ روز ہ ر کھنا ہے اور وہ ابیا ہے۔ بہر حال روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔جس طرح تہجد ہے لیے لوگ اٹھتے تھے تو تہجد میں سب سے بڑی یہی بات تھی کہ ہاقی نمازین تو جماعت کے ساتھ اور تہجد جو ہے بیھوڑ اساعلیحدہ ہوکر بیٹھنے کا مقام ہے کہ باقی لوگ سوئے ہوئے ہوں اور میخف اُٹھ کر درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ پچھ لوگول نے تہجد کو بھی جماعت بنالیا' نو خیروہ مرضی والے ہیں جومرضی کریں۔ تہجد جوہے بیہ جماعت کی نماز نہیں ہے بیہ بالکل الگ سی نماز ہے۔ تو آ پ کا اپنے اللہ كے ساتھ ذاتی تعلق ہے تنہائی كاتعلق ہے اور اگر آنسوؤں كاتعلق ہوجائے تواور الجھی بات ہے۔ توروزہ آپ کی تنہائی کی عبادت ہے ہی آ بے دل کی عبادت ہے آپ کے راز کی عبادت ہے اس کی فضیلت یہی ہے کہ بیر آپ کواللد کی طرف رجوع کرانے والی عبادت ہے۔ اور اس کی سندکون ہے؟ آپ ہی ہیں۔ آب بيديكيس كدروزه كيول ركور بين الرPure الله كي اليا و آب كو ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے دادملتی جائے گی اور بدبہت اچھی بات ہے عبادنوں میں میرافضل بات ہے باقی میر کہ بھوک پیاس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کا تعلق اس بات سے ہے کہ آب اللہ کا کہنا مانو اور اُس کے ساتھ متعلق ہوجاؤ۔

سوال:

ہلے آ و بھے سال کے روز ہے تھے اور نمازیں سوسے کم ہوکر پانچے رہ گئ ہیں تو کیا ریہ باتیں سے ہیں ......

جواب:

ہ سے بید میکھیں کہ اگر روزے جھ ماہ کے بھی ہوتے تب بھی لوگ رکھتے رہتے اور ہزارنمازیں ہونیں تب بھی لوگ پڑھتے رہتے۔تو بیہ جو بات ہے کہ روزے کم ہوئے تو بیاللہ کی مہر بانی بھی ہوسکتی ہے اور بیہ ہماری محرومی بھی ہوسکتی ہے۔اللہ کا حکم ہمیشہ کے لیے قائم ہوجائے توروزہ ہی روزہ ہے۔ پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جن کاویسے ہی فاقہ ہوتا ہے۔توحقیقت سے کہ جیسے حضور اکرم عِلیہ نے فرمایا که ایک مهینه ہے۔ قرآن کریم میں صاف اور واضح ہے کہ شھور رمضان الذى ايك مهينه زمضان كاب جب آپ كوجا ندنظراً ئے تو آپ روزه ركھو كتنے وفت کے لیےروز ہ رکھو؟ اُس وفت سے لے کراس وفت تک کہ جب دو دھا گے الك الك نظراً نے لگ جائيں تو وہاں ' رمضان ' كالفظ ہے اور ' شہر' لعنی مہينہ' ایک مہینہ ہے۔اور پہلے کتنے مہینے تھے قرآن کریم میں توبیہ بات نہیں آئی ہے کہ تم کودس مہینے کے بجائے ہم نے ایک مہینہ دیا۔اللہ تعالیٰ کا بیان اس طرح نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے کہ تم برہم نے رحم کیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب على الذين من قبلكم تم يرروز \_ فرض كي كي جيسيتم سے يهل لوگول ير فرض کیے گئے تنھے۔توروز ےرکھتے جاؤاور جلتے جاؤ' جباس مہینے کا جانانظر آ جائے تو روز ہے رکھنا شروع کر دو۔تو اللہ تعالیٰ آپ سے یوں نہیں کہنا کہ میں نے مہیں Favourite بنایا سارے کلام میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے

مسلمانوں تم شکرادا کروکہ میں نے اپنا حبیب تم کو دیا۔ بیاحیان اللہ نے جمایا ہے۔ باقی میبیں جمایا کہ روزے ومہینے کے بچائے ایک مہینہ کر دیے ہیں۔اللہ تعالی نے اپنابیاحسان جنلایا ہے کہ آب لوگوں کے اندرہم نے اسیے محبوب مسکو بهیجا ہے اور تمہیں خبر ہو کہ ریہ ہڑا احسان ہے۔ باقی تو اُس نے زندگی دے کر بھی تنہیں جنایا' بینائی ویے کرنہیں جنایا' سب کچھوے کربھی نہیں جنایا' جنایا تو اس ایک بات کوجمایا که میں نے نیم پر بردا احسان کیا ہے کہ میں نے اسین محبوب موکو تمہارے ہاں بھیجاہے۔توروزے کی می دبیشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ رُوزہ رکھتے ہیں اور عید آتی ہے تو سیجھ لوگ ہوتے ہیں جوعید کے خطبے پر رور ہے ہوتے ہیں جب ''الوداع یا شہر رمضان ' کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوست ہی الوداع ہور ہاہے اور وہ ہوقاعدہ روتے ہیں کہابیامہینہ جار ہاہے کھر " پیتنہیں کب آئے گااور پنتہیں پھرا گلے سال ملاقات ہوگی بھی کہیں ہوگی ہم ہوں گے کہ بیں ہون گئے تم ہو گے کہ بیں ہو گے .....نوایسے لگتا ہے کہ واقعی کوئی دوست آپ کے پاس سے گزرر ہا ہے اور چلا جار ہا ہے۔ کیا آپ نے ویکھا کہ رمضان کے جاند کا استقبال کیسے کرتے ہیں' کہتے ہیں کہ بسم اللّٰہ' برخی دیر کے بعد آئے ہوخیر ہوسلامتی کے ساتھ آ گئے ہو .....تورمضان کے ساتھ ایک دولتی سی بن جاتی ہے۔ سچی بات رہے کہ رہا لیک مہینہ ہی ہے اور رہا لیک ہی مهینه تھا' پانچ نمازیں اگر ہیں تو پانچ نمازیں تھیں۔ بیتو آپ کونمازوں پرلگانے کے لیے علماء صاحبان کی تدبیریں ہیں کہ'شکر کروستر نمازیں تھیں اللہ نے پانچے کر دی ہیں'تم بیجی نہیں پڑھتے نامراد کہیں کے مرجاؤ کے برباد ہوجاؤ کے اور چھے مہینے کے روزے ڈاؤن کراتے کراتے ایک مہینے کے کرائے لیکن اب بھی تم

روزے ہیں رکھتے ہو' بس تم نے بالکل ہی برباد ہوجانا ہے''۔روزے کا ایک مهينة فرض ہے اسے رکھو۔ نمازیں یا نج میں جوحضور یاک عظی نے ادافر مائی ہیں اسى طرح اداكرو\_فرض كوفرض مجھوا ورتفسير بيان نهرو ـ تو آپ فرائض كى فقيلتيں بهی بیان نه کرواوراُن کی تفسیر بھی بیان نه کرو اُن کی وضاحتیں بھی نه کرو کس فرض جوہے وہ فرض ہے اور اُسے فرض کے طور پر پورا کرو۔جس طرح پیدا ہونا فرض ہے اور آپ پیدا ہو گئے مرنا بھی فرض ہے تو پھر مرنا ہو گا۔ تو بات ختم ہو گئی۔ تو جس جس كوفرض كها كياوه آب أداكرين - جمار نے بال ايك رواج في كه كه ہیں کہ روز ہ جو ہے اس سے بیاریاں دور ہوجاتی ہیں۔اوراگر بیاری دور نہ ہوتو کیا آپ روزه مچھوڑ دیں گے؟ آپ میکبیں کہ بیاریاں دور ہوتی ہیں یا کہ بیل ہوتی ہمیں بس اتنا پیتہ ہے کہ روز ہفرض ہے اور اللہ جا ہتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا۔اور کسی نے بوچھا کہ آپ کواسلام کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ بولا کہ اسلام کے بوے فائدے ہیں ہماری زندگی بوی آسان ہوگئ ہے ہم امیر ہو گئے۔تو بہلے تھن نے کہا کہ کافرتو ہم سے زیادہ امیر ہیں۔ایک اور شخص کہتا ہے کہ آپ کو پیتہیں کہ حضورغوث یاک کے برے کنگر نتے آپ بڑے امیر نتھے۔ وہ بالکل مھیک کہتے ہیں' بجا! اور اگر وہ بیسے کی وجہ سے غوث الاعظم ہیں تو جس کا فر کے یاس بیسہ زیادہ ہوگا تو آپ اُس کو کیا تہیں گے۔ تو وہاں صرف بیسہ ہی نہیں بلکہ ان کی بات ہی بری ہے۔اس لیے جو بیان کرنے والا ہے وہ اور طرح سے بیان كرتا ہے اور اس كے مطابق كا فرفو قيت ميں چلاجا تا ہے۔ اس طرح لوگ كہتے ہیں کہ اُن کے پاس جو گیا اُس کوشفاء ہو گئی۔ یہ بات ہجالیکن بہاں برایک آ دی ہوتا تھا اُس کو دست شفا کہتے تھے وہ یانی کے اندر ہاتھ کڑال کراور دم کر کے دیا

كرتا تفااورلوگ يانى لے جاتے تھے اور اُن كانام ميجرصا دق صاحب تفااورلوگ اُن کودست شفا کہنے لگ گئے اور پھرہم نے سنا کہ وہ خود بیار ہو گئے۔اسی طرح ایک پیرسیای تصاوروه میلی فون پر پھونک لگاتے تو بیاری دور ہوجاتی تھی تو سنا ہے کہ وہ بھی آج کل بیار ہے۔ آپ کے اور ہمارے سب کے بزرگ ہیں جنہیں حضور کر مان والی سرکار کہتے ہیں وہ براے دم کرتے تھے بڑا درود پڑھتے تقے اور بڑے ہی نیک تھے اور جب اُن کوگردے کی در دہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ دورتک اُن کی آ واز آئی تھی کہردے میں دردے۔ گردے کا دردی این تیز دردہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد رہ ہے کہ در د ہو کہ نہ ہو'اطاعت'اطاعت ہے۔اطاعت کی وضاحت كرنے والا قبل ہو جائے گا۔ كہتے ہیں كہ وضوكے برے فوائد ہیں ا انسان باك صاف ہوجا تاہےاور بہ بڑاضروری ہوتا ہےتو دوسرا کہتاہے كه ہم تو ویسے ہی یاک صاف ہیں۔ تواب آپ کیا کرو گے۔ ہمارے فقراءنے کہا کہ ہے ناتیاں دھوتیاں رب مندا نے ملدا ڈڈوال مجھیاں نوں ہے رب جنگل بیلے پھریاں ملدائے ملدا گاواں وچھیاں نوں بلھیا رب ملدا اے نیتال سچیال ایھیاں نول تورب جوہے کی اور کوئیں بلکہ اچھی نیت والوں کوملتا ہے۔ توبات اتنی ساری ہے كہاسلام كے احكام كاشعور ركھنے كے بغير وضاحت كا نتيجہ بيہ ہوا كہ سارا كام خراب ہوگیا۔ بیکہنا کہنماز کا بیافائدہ ہے اور دیکھو بیکتنا بڑا فائدہ ہے زکو ۃ کابہ فائدہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نہیں ہوگا۔ زکوۃ سے ملک میں انقلاب آئے گا۔اب لوگ زکوۃ دے دے کرتھک گئے ہیں لیکن سارا معاشرہ اسى طرح غريب ہے غريب كى بجائے وہ زكوۃ جوہے وہ 'نئى روشنى اسكيم' ميں

چلی گئی۔ آب بھی بڑے کاریگر ہو کہ اُدھر سے بیسے نکال کر ادھر رکھ دیتے ہو' رمضان شریف سے ایک دن پہلے لوگ اینا ا کاؤنٹ بدل لیتے ہیں' کرنٹ اور سيونگ كوبدل لينة بين ـ توزكوة كى افاديت بيه ہے كه بياللد كاتھم ہے كيل آب تحكم كوحكم كي طورير مانو'افا ديئت نه بيان كرو ـ بيرنه كهوكه زكوة سيمن حيث القوم ہم امیر ہوجائیں گے کیونکہ بیمکن ہے کہ کافرقومیں ہم سے بہت امیر ہول۔ یہاں یہ برواغور والامقام ہے آپ اس بات کو یا در کھنا کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ترقی پرزور دے رہے ہیں اور ترقی کا ہمارے یا س جو Sample ہے یا جو منمونہ ہے وہ مغربی ترقی ہے بعنی ارتقاء۔اب آب بیہ بات یا در کھ لو کہ اگر ہمارا ارتقاءمغرب كاسا ہےاور پھراسلام كےحوالے سے اگروہ نہ ہوسكےتو پھركيا كرنا جاہیے؟ تویا تو آپ اسلام چھوڑیں گے یاارتقاء چھوڑیں گئے بنیجہ پیہوگا کہا کر آ پ نے اوز ار لے کر ہی لڑنا ہے تو پھراُن قوموں کے پیچھے چلوجواوز اربناتی ہیں' ہتھیاز بناتی ہیں اور اگرمسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس کوئی فوقیت تہیں ہے ہتھیار کا علاج تہیں ہے طاقت کا علاج آپ کے باطنی نظام میں تہیں ہے تو ظاہری نظام میں آپ اُن طاقتوں کے پیچھے پیچھے چلو' پھر جیسے وہ چلائیں۔اگرنز فی کرنااوراسلام پر چلنے میں فرق آ جائے تو پھر آ پ کیا کرو گے؟ اور یمی سوال آپ کی ساری قوم کواس وفت در پیش ہے۔ آج کامسلمان کہتا ہے که وه زندگی گزارتا ہوں تو اسلام نہیں گزرتا اور اسلام کی زندگی گزارتا ہوں تو زندگی نہیں گزرتی۔ اور بیسوال قومی سطح کا ہے اور غور کرنے والا ہے! آج بادشاہ کو بادشاہی کرنے کے لیے اسلام کا سہارالینا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ کسی بادشاہ نے ميدًا ف دى سنيث نے كہا كه بم تو اسلام كومانے والے بيں اور اسلام ير جلنے

والے بیں تو اُس کوایک آ دمی نے جواب دیا کہ تھیک ہے آب اسلام کے مانے اور اسلام پر جلنے والے ہیں تو آپ پھرائی صدارتی کرسی شاہی مسجد کے امام مولانا آزادکودے دو کیونکہ جوشاہی مسجد کا امام ہے اُس کو ملک کا بھی امام بنا دویا أس كوگورنر بنادویا پھرگورنركوشاہی مسجد كاامام بھی بنادو مسئلے ل ہوجائے گا۔ مگربیہ تهیں ہوسکتا۔اب اگرشاہی مسجد کا امام اور ہو گورنراور ہو پیرصاحب اور ہوں اور و بی تمشر صاحب اور ہوں تو یہاں آ کرقوم پریشان ہوجاتی ہے کہ ہم کتنے تھم نبھائیں کے کام ہماراؤی سے ہے اور زندگی پیرصاحب کے لیے گزررہی ہے اور ڈی سی کو ہمارا پیرصاحب جانتانہیں ہے۔ پھر ریہ نتیجہ نکلا کہ لوگ اُن پیروں کے پاس جانے لگ گئے جن کا وزیروں کے ساتھ تعلق تھا۔ ایک مریدنے پیر صاحب کوسلام کیا اور کان میں کہا کہ سرکار ایک جھوٹی سی بات ہے۔ یو جھا کیا؟ ایک ٹرک میں اینے بے کوکین لارہے تصفویولیس نے پکڑلیا ہے پیرصاحب نے کہا کہ میں ابھی ٹیلی فون کرتا ہوں اور انہوں نے ٹیلی فون کرھیا۔تواہیے میں پیرصاحب کی آب کوضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ کااوپر تک رابطہ قائم ہوجائے۔ توبيهارے كاسارانظام Reconsider هونے والا ہے غورطلب بات ہے۔مثلاً مشائح كرام كاسلسله كيول چل رہاہے؟ كيونكه وه كام برنے كرتے ہيں اور آب الوكول كوأن سے كامول كى برى ضرورت برتى ہے آپ لوگول كودفت ہوتى ہے اوران سے کام لیمایر تا ہے۔ تو اب جہاں پریذیڈنٹ جائے گا وہاں کاروباری لوگ بھی جائیں گے۔السےلوگ یوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس وہ آئے ہیں؟ جی آئے ہیں اور آئے رہتے ہیں۔ بیر جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ پیرصاحب نے پڑھایا ہے اور میرے اُن سے بڑے تعلقات ہیں۔تو پھر پیرصاحب سے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ملاقات ہوجاتی ہے اور دوجاردن کے بعدوہ پیرصاحب کے پاس سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے تو کمال کر دیا 'بس اور کوئی خاص کام تو نہیں ہے۔اس طرح پیرصاحب کی تعریف کر دی اور کام کرالیا۔

تواگر مرید عقل کریں کہ وہ کام لینے کے بغیر ہی اس سلسلے میں شامل ہوں تو مسئلے طل ہو جائیں گئے ہور نہ پر بگیں گے اور نہ مرید بگیں گے اور نہ ہی کوکین کج گئ نہ ہیروئن کج گئ اور یہ بات آسان ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی وضاحتین نہیں کرنی بیں بلکہ اللہ کے دین پر آپ چلتے جائیں ، فضیلتیں ہیں فائدے ہی فائدے ہی منفعت ہے۔ اگر اللہ کے ایک تھم پر چلنے کی تو فیق مل جائے تو ہوئی بات ہے۔ اگر اللہ کے ایک تھم پر چلنے کی تو فیق مل جائے تو ہوئی بات ہے۔ اس لیے آپ وعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے تھم پر آپ چلا اور ہمیں چلنے کی تو فیق عطا فر ما۔ یہ اللہ کی ہوئی مہر بانی ہے۔ وضاحت کرنے چلا اور ہمیں چلنے کی تو فیق عطا فر ما۔ یہ اللہ کی ہوئی مہر بانی ہے۔ وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

سوال:

کہتے ہیں کہ سفر میں اگر نما زفت طریب تو ناشکری ہے تو کیااسی طرح سفر میں روز ہے ہیں رکھنے جا ہمییں ۔

جواب

ال بارے میں میراجواب آپ ذراغور سے سنو! سفر کی تعریف یوں نہ کروکیوں کہ جس پرانے زمانے کے سفر کا تھم ہے' اس زمانے میں بیدل سفر کے علاوہ مشکل سے کوئی اور سفر تھا۔ اس زمانے میں اگر ہجرت کا لفظ آجائے تو اس کا مطلب میہ ہے کہ یہاں سے وہاں بیدل دھوپ کے اندر چل کر جانا۔ آپ بینہ

کہنا کہ ایرکنڈیشنڈ جہاز میں بیٹھ کرایک رات کا سفر کر کے آپ نے سنت بوری کر لی ہے مثلاً یہاں سے بنڈی پیدل جانا ہے تولوگ اینے گناہ بخشوا کر پیدل جلتے تصاور پھر بیڈی بہنچتے تھے۔انسان ایک دن کے اندرتمیں میل آرام سے چل سکتا ہے' اس سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو آ پ یوں سمجھیں کہ اگر انسان لگا تار چلتا جائے تو بیڈی دس دن کاسفر ہے۔ لیعنی آرام سے چلتا جائے راستے میں تھوڑ اسا بریک بھی لیتا جائے۔ تو دس دن کے اس سفر کے اندر کھانا' پینا اور دوسری د شواریاں موجود ہیں' راستے میں کوئی تعلقات بھی نہیں ہیں' ایسے میں روز ہ نماز کی قصر کی تھوڑی کے اجازت ہوگی۔ آج کل آپ سیٹ بک کروائے ہیں' آپ کی گاڑی آ ب کو ہوائی جہاز پر چھوڑ آتی ہے اور آ ب پجیس منٹ میں اسلام آباد میں شان وشوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئتے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے ریتے میں گرمی كاكونى نام ونشان نبيس ہوتا' آيسے ميں اگر آپ قصر كروتو گناه ہوگا۔ تو آپ كوميں منع کررہا ہوں۔ سفر میں قصر کی اجازت ہے مگراس کوسفرنہ کہو بلکہ سفروہ ہے جس میں کم از کم اتنی تکلیف ہو جتنا کہ ساٹھ میل پیدل جلنے میں ہوتی ہے۔ یا تو کہیں باہرجا کرآ ب کو منزنا پڑجائے اور تکلیف ہوتو آ ب مسافر بن جائیں۔ایسے سفر کے دوران آپ مسافر نہ بنو۔اس لیے بیہ جولوگ کہتے ہیں کہ قصر نہ بڑھنے سے کناه ہوگا تواگر آپنماز پوری پڑھ لیں گےتو گناہ ہیں ہوگا۔ آپ بیہ بیل کہ میں نے تیری نماز تبیں پڑھی میں نے تو خدا کی نماز پڑھی ہے۔اس کو پیہ جواب دے دو۔ابیا آ دمی کہتاہے کہ آ پ کومعلوم ہونا جانبیے کہ ہم آپ کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کی نماز پر صور ہے ہیں ہم شریعت کی بھی تہیں پر صور ہے ہیں بلکہ ہم خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں۔اس لیےائے خص میرے ساتھ مفتی نہ بن کیونکہ ہیہ

119

میرے اور میرے اللہ کے درمیان تعلق ہے اس لیے جناب آپ درمیان سے ہٹ جاؤی

## کوئی کیوں درمیان سے گزرے

اس لیے آیے کی کو بتاؤ ہی ناں۔ابیا آ دمی کہتا ہے کہ میں ایسے کام کرتا ہی رہتا ہوں اور میری باقی زندگی بھی دوسروں کی زندگی ہے تھوڑی مختلف ہی ہوگی۔اللّٰد کا منثا تو بیرتھا کہ دین کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہ ہو اور اگر آپ کونماز پڑھنے میں راحت ہوتی ہے تو اللہ بیاس جاہتا کہ اس راحت کوروک لیاجائے۔اللہ نے آپ کوتکلیف سے بیجایا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اور دنوں میں روز ہ رکھ لینا 'اللّٰہ اور کس طرح آپ سے کہے کہ بات کیا ہے' وہ کہتا ہے کہ اگر بیاری ہےتو کسی غریب کوکھانا کھلا دو مسی Next days میں روز ہ رکھ لینا۔اگر آپ کو بیماری نہیں ہے تواس کامیرے پاس کوئی جواب تہیں ہے پھرتو آپ کوروز ہے رکھنے ہی پڑی کے۔اب میں آپ کواس کاراز بتا تاہوں۔اجتماعی عبادت کا اجتماعی فارمولا ہے اورعلیحدہ عبادت کاعلیحدہ فارمولا ہے علیحد تعلق کاعلیحدہ قانون ہے اب آپ کا اگراجهٔا عی تعلق ہے تو اجتماعی قانون ہوگا۔اس لیے آپ اجتماعی فارمولا بھی رکھو اوراللّٰہ کے ساتھ علیحدہ قانون بھی رکھو اللّٰہ کوراضی کرنے کے علیحدہ نسخے بھی آ پ تجویز کیا کرو اُس سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کیا کرو علیحدہ عبادتیں بھی کیا کرو۔بس بھر بات تھیک ہوجائے گی۔اس لیے بچھلوگ اگر کہیں کہ وہ چیزٹھیک ہے تو آ پ تحہیں کہ تھیک ہے آ یے تھیک کہتے ہو کیکن میں نے پچھاور سنا ہوا ہے۔ تو آ پ جلتے رہیں جس طرح آئے چل رہے ہیں ۔اور قصر پڑھنے والی بات اگر آ ب جا ہے ہیں تو بوری کرلیں۔اسے کہو میں نے بوری پڑھی ہے۔اللہ قصر کو منظور

فرمالے اور آپ کی عادت کے طور پرنماز بھی قبول کر لے۔اللہ ہم پیرحم کرنے میں کسرنہیں چھوڑ تا تو ہم کیا قصر کرتے رہیں۔میں آپ کو بیربات بتار ہاہوں کہ شریعت کے نام پراتنا قانون بنادیا گیاہے اور حکومت والوں نے حکومت کے طور یرا تنا کچھ بنالیا ہے کہ Common man کو بات بچھ ہیں آئی ہے۔تو آ پ محبت کے قانون جلاؤ کل کوکوئی اگر ہیے کہ دیے کہ مزاروں پر جانا اچھی بات نہیں ے بیر کتابوں مین لکھا ہوا ہے کہتم لوگ مرے ہوئے سے کیا Seek کرتے ہوجب کہ دہ تو مر گئے اور وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے 'سیجے نہیں کر سکتے ہو آ پ اُن سے کہیں کہ ممیں تو وہ مرے ہوئے نہیں لگتے ، ہمیں نفع بھی پہنچاتے ہیں' ہمارے ساتھ دوسی کرتے ہیں اور باتیں کرنتے ہیں۔ پھروہ کیے گا کہ ہمیں دیدار كراؤتو أسے كہوہم بخفے نبيل كراسكتے۔ كيوں كەتمہاراا يناطريقه كارے۔اس ليے آ ب این محبول پر Common man کی عام انسانوں کی مہریں نہ لگواؤ۔ آپ کوذاتی چیزیں ملی ہوئی ہیں 'نیآ ب کی ذاتی ہیں' بیآ پ کی محبت ہے اس کوآ پ این طور برقائم رکلیں۔ورنہ تو کوئی ایسا طریقتہیں ہے جس پرساری قوم اتفاق کرے۔ مثلاً ابھی آب نے سیلاب زدگان کو Victims کو معاوضہ دیا تو اخباروں میں شور پچ جائے گا کہ بیہ معاوضہ اینے آی کودے رہے ہیں' گھر والوں کودیے رہے اور پہنچیس کودیے رہے ہیں ہمیں تو بھے ہیں ملا۔لوگ کسی جگہا تفاق نہیں کرتے 'بیرجو داقعہ ہے اس پر اتفاق نہیں کرتے اور وہ جو واقعہ ہے اس پر بھی قوم کا اتفاق نہیں ہے۔ آخر صدافت کہیں نہ ہیں تو ہوگی۔ بن آپ اپنی صدافت اپنے پاس تھیں۔سکون کے ساتھ وفت گزاریں نماز پڑھیں ونیا کے لیے نہ پڑھو' شریعت کے لیے بھی ٹھیک ہے' اچھا ہے کیکن نماز کواللہ کے لیے پڑھو'

114

Pure اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پراضی ہواور توفیق دے اور وہ جب نماز کی توفیق دے وروہ جب نماز کی توفیق دے دیتو سمجھو بینماز منظور ہے۔

سوال:

- ایما کیوں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مسئلہ کھڑانہیں کرتے مگر دوسرے ہارے ہارے کہ مسئلہ کھڑانہیں کرتے مگر دوسرے ہارے ہارے ہارے ہارتے میں؟

بواب:

آپ لوگ اپنی اہمیت نہیں سمجھتے مگر آپ کی اہمیت آپ کا دشمن سمجھتا ہے۔ وشمن بہجان گیا ہے کہ اس قوم کی کیا اہمیت ہے اور آپ نے ابھی تک اپنی اہمیت نہیں پہیانی۔ بیہ جوخطہ یا کستان ہے اس وفت Strategic طور پیجھی بر<sup>واا ہم</sup> علاقہ ہے اور ملکی سطح پر بھی اہم ہے اور عقیدت کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے۔ باقی عقيدتين تقريبأخريدى جانجى بين هرجكه واقعات ألث هو حكے بين مسجھ خريدى جا چى بىن سچھة بىل مىں ازائى ہو چى بىن كہيں جھاڑا كيا جا چاہے كسى كو باہر زكال دیا گیا ہے۔ تو میں عقیدتوں کی بات کررہا ہوں۔ میری بات آپ کو سمجھ آرہی ہے؟ آپ بید تکھوکہ اریان کوعراق کے ساتھ لڑا دیا گیا ہے دونوں کا قومی سطح پر بھی نقصان ہوگا اور عقیدت کی سطح پر بھی دونوں کونقصان ہوگا' دونوں کی بچھ نہ بچھ عقیدت مجروح ہوگی اور ہوتی جارہی ہے یا کم از کم استے بندےان بندول کوجی اسلام میں نہیں سمجھیں گئے ایران والے عراق کوئیں سمجھیں گے اور کہیں گے کہ بیہ سیح مسلمان ہیں ہیں بلکہ منافق ہیں اور وہ کہیں گے بیمنافق ہیں کیعنی ایک امام ہوگا' دوسرایز بیرہوگااور دونوں ایک دوسرے کووہی مجھیں گے۔ کہتے ہیں ہیکدھر سے امام والے آگئے۔ امام تو ہے ہمارے پاس کربلایہاں ہے تو کربلا والے

وہ کیسے ہوسکتے ہیں۔مطلب بیر کہ اس طرح دفت ہو گی اور عقیدت کم ہو گی۔ ا فغانستان کے ساتھ بھی بہی ہوا کہ عقیدت کوعلیحدہ بلکہ تقسیم کردیا گیا لیعنی Divide and Rule والى بات ہور ہی ہے۔ آپ بیرو یکھیں کہ ایسٹ یا کستان کے ساتھ کیا ہوا' اس کو بنگلہ دلیش بنا دیا گیا۔ ہندوستان کی عقیدت کا حال دیکھوتو اُسے تقریباً نیم ہندو بنا دیا گیا ہے۔ پر کاش کمارتو ہندو نام ہے گرمسلمانوں کے حساب سے نام ہو گیا ساجد کمار مینی آ دھے مسلمان اور آ دھے ہندو نام شروع ہو گئے۔ شادیاں بھی اسی طرح ہو گئیں۔اور آپ کا بیرجوعلاقہ ہے بیر آج بھی ایمان میں طافت ورہے کیونکہ اس علاقے کے آندر حضور پاک ﷺ کی تکریم موجود ہے کیہ الله کی کوئی خاص مہر ہاتی ہے بیہاں برز گون کا اس قتم کا ڈیرہ ہوا' اس لیے بیہاں بیہ بات چلتی ہے اور بہال کے لیے Support 'تقویت جو ہے وہ انڈیا سے بھی مل سکتی ہے بینی جیسے اجمیر شریف ہے۔ بیساری Belt جو ہے بیعقیدت کی بیک ہے' آستانوں کی بیلٹ ہے۔ آستانوں والے جو ہیں وshatter نہیں ہوتے ہیں جتم نہیں ہوتے ہیں غائب نہیں ہوئے بھاگے نہیں جاتے ہیں۔ یہاں پر دو قتم کے دشمن ہیں ہنود و یہود لینی کہ ہندو سمجھلواور یہودی سمجھلو۔ان کوآ ب کے خلاف بڑی دفت ہور ہی ہے ان کو بیتو م تھنگتی ہے۔ اقبال ؓ نے کہاتھا کہ اس قوم سے عشقِ محمد ﷺ کو نکال دونب جا کریہ قوم برباد ہوگی لیکن آب کا دشمن عشقِ محريظ نكال نبيل سكارتوعش ني على آب سے كوئى نبيل نكال سكاكيول كه يهال وه واقعهم وجود ہے۔اگر آپ اینے آپ کو مجھیں تو آپ واحد قوم ہیں جو بیج معنول میں Spirit of Islamرکھتی ہے لیعنی بیہ قوم محبت مصطفیٰ ﷺ کھتی ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ بیتو م مزہیں سکتی۔ نتیجہ بیہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں آپ کو تباہ

كرنا جائة بين تخريب كاريال كرنا جائة بين اور نقصان كرانا جائة بين-اگرا ہے اپنے آپ کو بہجان لیں تو تھرسب ٹھیک ہے۔ آپ خودکو دشمن کی نگاہ سے پہانو کہ وہ آپ کو تناہ کرنے کے لیے بے چین ہے اور یمی آپ کی اہمیت ہے۔ حالانکہ آپ کمزور ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آج بھی وسمن بربر می ہیت ہے۔اس کیے اقبال نے کہاتھا ۔

لڑادےمولےکوشہبازے

كيا آپ كوا قبال كابيم صرعه بمحير مين نبيس آتا كها قبال "كهتا كيا ہے كه ممولے كا کیا تعلق ہے شہباز سے مولہ کیا ہے؟ حجوثا سایرندہ ہوتا ہے۔مولہ شہباز کے ساتھ لڑجائے 'بیر کیسے ہوسکتا ہے۔افغانستان نے روس کے ساتھ لڑائی کر دی۔ رشیاان کے ملک میں آگیا و جھی لے کر آگیا اندر بھی آ گیا اور حاوی بھی ہو گیا۔ان کے تھی تھر دو جارمجاہدین نتھے منتشر Scattered فتم کا گروہ تھالیکن وہ لڑیے۔توبیہ ہے لڑادے ممولے کوشہباز سے۔وہ''شہباز''ہی بھاگ گیا۔تو بیاللد تعالی کی خاص مہر باتی ہے اور آپ کے سامنے بیدواقعہ ہوا ہے۔ اور پھر لوگ بیہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے آ ومیوں کولڑنے کی جرائت نہیں ہوسکتی بلکہ یا کستان نے پچھ کیا ہے۔ بیتمہاری شان ہے ورندروس کے ساتھ یا کستان کا کیا مقابلہ ہے۔ لینی کہ اگر دشمن پہ ہیب طاری ہوجائے تو بیرا پ کی شان ہی ہے ورنہ تو ان کے ساتھ مقالبے کا ہمارا کوئی مقام ہی تہیں ہے۔ تواس لیے آپ بڑی اہمیت کے لوگ ہیں آپ اینے آپ کو پہیانو۔اینے آپ کوایک دوسرے طریقے سے اس طرح بہجانو کہاس ملک کو بنانے کے لیے کم از کم جنتی شہادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا خون نظرانداز بھی تہیں ہوتا۔ آپ نے پاکستان بنانے کے لیے بڑی

قربانیاں دی ہیں جب ۱۹۲۷ء کے اندر پاکستان بناتب سے آپ لوگوں کے یاس ریکارڈ موجود ہے۔ آپ بتا کیں کتنے آ دمی شہید ہوئے ہوں گے؟ بیرآ پ کے ریکارڈ میں ہے؟ بیہیں کہ بہت سارے انسان۔ اور شہید جو ہے وہ اللہ کے بال مقبول ہے۔اللہ نے فرمایا ہے کہم انہیں مردہ نہ کہوجواللہ کی راہ میں مرجا کیں والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموايت بل احياء ولكن لا تشعرون وه زنده بیں اور تمہین شعور نہیں ہوتا۔وہ تو زندہ ہیں۔اب اینے لوگ جواللہ کی راہ میں مرجا نیں اور اللہ کہے کہ وہ زندہ ہیں تو آپ کے تحفظ کے لیے وہ نظام کافی ہے اور اللہ کے استے بزرگ جواس خطہ کے اندر آ کرتشریف فرما ہوئے وہ بھی آپ کے لیے شخفظ کا ایک خاص مقام ہے۔ اس لیے آپ کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت ہے۔تو بہاں اللہ والے شہداء کی شکل میں ہیں اولیاء کرام کی شکل میں ہیں 'اوریہاں کے علماء بھی معقول آور مناسب ہیں' مشاکنے کرام بھی اچھے ہیں۔ سب کچھموجود ہے مگرا کے اوگوں کے باس ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کمائیوں کا فکر ہے۔اس لیے بھی آپ کی قوم کو ہوش آ گیا تو پھر بیتوم جو ہے دنیا میں واحد قوم ہوگی جو عظیم قوم ہوگی۔ورنہ ہاقی تو ہر چیزختم ہو چکی ہے۔ باقی سارے منشائے الہی کے برعکس جارہے ہیں'اس قوم کے اندر کچھاصلاح ہونے کی گنجائش ہے۔اگر چین کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر تہیں مسلمان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی بھرمنصب اس کومل جائے گا۔اس وفتت تک جب تک چین کلمتہیں پڑھتامیراخیال ہے آپ اللہ کے ہال نمبرون قوم ہواورا گروہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھرشا ید کوئی اور واقعہ بن جائے۔ فی الحال تو وہ کلمہ بیں پڑھ رہے۔ آپ کواللہ تعالیٰ نے اچھا مقام دیا ہے کہ آپ مذہب کا

اوب کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں حضور پاک ﷺ ہے آپ کی محبت ہے۔ اس قوم میں ہوئی محبت ہے۔ بیرہ ہی علاقہ ہے۔ میرعرب کوآئی محنڈی ہواجہال سے

توبیوہ علاقہ ہے۔ رشمن تھیک کرتا ہے اس لیے خودکو دشمن کی نگاہ سے پہچانو۔ سی نے سوال پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہتا ہے جس کو ہندومسلمان سمجھے وہی مسلمان ہے۔ ہندو کی نگاہ سے دیکھو 'جس کو وہ مارے گا وہ مسلمان ہوگا۔ ہندو جس جس کا دشمن ہے اُسے مسلمان سمجھو۔

سوال:

یہ کہا جاتا ہے کہ بینکوں میں جوز کو قاکائی جاتی ہے بیٹھیک تہیں کیوں کہ اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا۔

بواب:

میں تو نہیں ہے مگر اس کاحل ایک تو یہ ہے کہ اس کا آ ب خود انظام کریں تو بہتر حالت ہوسکتی ہے لیکن آ پ کی جواب دہی ختم ہو جاتی ہے جب گورنمنٹ زکو ہ کائتی ہے۔ فی الحال یہی نظام رائح ہے؛ پیبےدر کھنے کا آ پ کے پاس نظام یہی ہے۔ آ پ گھر میں رکھ نہیں سکتے، کہیں اور Scatter کر نہیں سکتے کہ کہیں امروط این کھیا دیا جائے۔ اس لیے بینک میں کھیا نہیں سکتے کہ کہیں امرولا چل رہا ہے۔ دعا کروکہ حکومت کو تو فیتی ہو جائے کہ وہ پیسے فریبوں کے لیے استعال کرے یہ حکومت کو تو فیتی ہو جائے کہ وہ پیسے فریبوں کے لیے استعال کرے یہ حکومت کو تو فیتی ہو جائے کہ وہ پیسے فریبوں کے لیے استعال کرے یہ حکومت کو تو فیتی ہو فی جائے کہ وہ پیسے فریبوں کے لیے استعال کرے یہ حکومت کو تو فیتی ہو فی جائے کہ وہ پیسے فریبوں کے دوبات ہے۔ جب حکومت نے اس سے زکو ہ کو کا کے لیا تو بس آ پ کی جواب وہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب حکومت نے اس سے زکو ہ کو

تو پھر بيەنظام درست كرنا جا ہيئ ہيرا پھيرى بند كرنى جا ہيے۔ جوز كوة كامسخق ہے اس کے پاس زکو ہ پہنچی جا ہے۔اسلام کے لیے اگر حکومت بنائی ہے کہ ہم اسلام نافذ کرنا جاہتے ہیں تو کرڈ الو۔ مگر ہمارے ہاں بیٹر بجٹری ہے کہ ایسا ہوتا تہیں ۔ میں دوبارہ بات دوہرا رہا ہوں' میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ ایوب مرحوم نے اعلان کیا کہ ہم اصل جمہوریت نافذ کریں گے یعنی Basic Democracy مگراصل جمهوریت نافذنهیں ہوئی۔ابیاواقعہ ہوا کنہیں ہوا؟ بلکہ جھگڑا ہوگیا' مادر ملت کو ہی ختم کرادیا گیا۔ تو اصل جمہوریت جو ہے وہ اپنی انا اور ضرورت کے درمیان ختم ہوگئی۔تو پھرایک اور نظام آیا کہ ہم سوشلزم نا فذکر نے ہیں کو گون نے کہا کہ نافذتو کرومگرائس نے کہا ہم نہیں کرتے۔اس زمانے میں سوشلزم پر اخبار میں تنظرہ آیا کہ نیا کستان میں اب سوشلزم نہیں آئے گا کیونکا سوشلزم كانعره لگانے والا جا گیردار ہے۔ تواگرتم كرنا جا ہے ہوتو كر ڈالو۔ سوشلزم کے اس زمانے میں Ejectment کے بے وظلی کے بے شارکیس بطے منے تب قانون بڑا تیز ہوگیااور بے شارلوگ بے دخلی کے مقدمات کی وجہ سے باہر ہو گئے کیونکہ مالکوں کو اندیشہ بیدا ہو گیا کہ کرایہ دار قابض ہوجا ئیں گے۔اس لیے انہوں نے بے شارلوگوں کو گھروں سے باہرنکال دیا۔سب واقعات بڑے بجیب ہو گئے' بھرایک نعرہ لگایا گیا کہ ہم اسلام نافذ کررہے ہیں' وہ کہتے رہے مگرا بھی تک نافذنہیں ہوا۔ جو تھن جواعلان کرتا ہے وہ وہی کام نہیں کرتا۔ تو پھرتم کرتے کیا ہو؟ اگراعلان کرتے ہوتو نافذ کرڈالؤ پھردیکھا جائے گا' کتناعرصہ ہوگیا ہے کنیکن پاکستان میں اسلام نافذنہیں ہور ہااور اننے سار نے لوگ خود ٹافذ ہوئے بين اس ليه دعا كروكهان لوگول كوتو فيق مله يا پھرتو فيق والول كوريمقام

ملے۔ دوبی صورتیں ہوسکتی ہیں تاں۔ بیآ سان می بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا
میں بار بارتو آپ نے آ ناہیں۔ پھر بینہ کہنا کہ ہم آئے تھے بہس رہ بے ب
بی کو بے بس ہوکر دیکھتے رہے اور پھر ہم واپس چلے گئے ہمارے دور میں ہم نے
توکوئی بات ہی نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور دور دے دے۔ وہ بھی ایک
اور دور نہیں دیتا تو بہی دور ہے اور یہی زمانہ ہے پی بات جودل میں آتی ہوہ
کرڈالو۔ پی بات بیہ کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر واگر اسلام نافذ کرنا ہے
تو نافذ کرو۔ یہ جھڑا ختم کروتا کہ لوگ بے چارے اپنے کاروبار میں لگ
جا کیں۔ اگر یہاں کی کمپ میں دھا کہ ہوا تو بتاؤ کیا اب ٹھنڈ اہوگیا ہے۔ اخبار تو
یہی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگیا ہے بید دعا کروکہ اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈ ابی کردے۔
یہی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگیا ہے بید دعا کروکہ اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈ ابی کردے۔
یہی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگیا ہے بید دعا کروکہ اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈ کی ہو جا اور سلام تی والی ہوجا۔

سوال:

سر! بیشب فدرجو ہے کیا مخصوص وقت کا نام ہے؟

جواب:

ایبا بھی علاقہ ہے کہ آپ کے ہاں رات ہے اور وہاں دن ہے۔ شب
تو آپ کے پاس ہے باقی دوسر ہے علاقے میں چاہروزے کا دن ہو۔ آپ کو
جب بھی پیشب مل جائے جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے 'آپ اس وقت کیفیت میں
بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے لیے تو برابر ہے بیہ وقت اور بے وقت ۔ جب آپ اللہ کوکسی
خیال کے حوالے سے Approach کرو' رابطہ کروتو آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی
رزلٹ مل جائے گا بینہ کہنا کہ اللہ تعالی نے آج ملنا ہے اور کل نہیں ملنا۔ بیتو ایک

وقت مین بیضنے کا سلسلہ بتایا گیا ہے کہ آب اسے Approach کریں آب اس كى طرف رجوع كرين بجروه واقعه موجائے گاورنه شب قدر کیلة القدر جسے کہتے بين تو پھروه ليلة القدر تھي جواس زمانے ميں تھي جب فرمايا گيا كه ان انولنه في ليلة القدر بيرآن بإكرات بكرانا انزلنه في ليلة القدر وما ادرك ما ليلة القدر لين جسرات من قرآن نازل مواراب بيره ورات نہیں جس میں قرآن نازل ہوا' وہ تو وہی رات تھی بیاس رات کی Memory بھی نہیں ہے اس رات کی کا بی نہیں ہے۔جس طرح کسی آ دمی کا بیابی ہوکہ آج ہم ''یوم بدر'' منار ہے ہیں۔اب یوم بدر آج کے دن تو یوم بدر نہیں ہے یوم بدر وہی ہ تهاجس دن واقعه بدر ہواتھا۔ آج کے مقابلے کی بات نہیں ہے وہ زمانہ وہ صدی ﴿ اوروه واقعه پھرتاریخ عالم میں بھی واپس نہیں آیا۔اس کا سنات میں کوئی لمحہ واپس تہیں آتا۔ نیصرف اس کی یاد ہے۔ مطلب سے کہاس طرح آب لوگوں کو برانے زمانے کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس نام سے اپنے بزرگوں کی طرف رجوع کرلو۔ ورنہ بیڈون وہ جیس ہے۔اس کیے لیلۃ القدر کیا ہے؟لیلة القدریہ ہے کہ جس وفت بھی آپ ادھررجوع کررہے ہیں وہی لیلة القدر ہے اور جس وفت آپ رجوع کرلواس وفت فرشتے نازل ہو سکتے ہیں اور بدوا قعه ہوسکتا ہے۔ مہیں بات مجھ آئی؟ کہ کوئی رات دوبارہ ہیں ہوتی ' کوئی دن دوباره نبیس آتا 'کوئی Memory 'یادوه نبیس ہوتی جس کی ہم Memory 'یادمنا رہے ہیں۔ ہوگیا جو وقت ہوگیا۔وہ وفت پھر نہیں آتا۔مثلاً کہتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ قائد اعظم کی بیدائش کا دن ہے۔ آج کا دن کیسے؟ ان کوتو مرے ہوئے مدت ہوگئ آج کیسے پیدائش ہوگئی۔اسی طرح اگرا قبال کی پیدائش کا

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

#### 119

دن ہے توا قبال " کہاں ہے اسے تو مرے ہوئے عرصہ ہوگیا۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ ہاری تقلید کا طریقہ ہے تقلید پرسی کی رونق ہے۔

آ خر میں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری تقلید کو بھی ساامت رکھے۔ جبح تقلید کرنا بھی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جبح صدافت کی تقلید کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو اختشار سے بچائے۔ یا رب العالمین ہم بیدعا کرتے ہیں کہ تیری عطا کی ہوئی نعمیں جو ہیں وہ ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کریں۔ یہ دعا ہمیشہ یاد کیا کرو کہ یارب العالمین تیری عطا کی ہوئی نعمیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ تیری یاد ہے قافل نہ کردیں۔ اور تیری طرف سے آنے والی جوآز مائش ہوہ تیری بری بری سے مالیس نہ کردیں۔ اور تیری طرف سے آنے والی جوآز مائش ہوں تیری یاد سے عافل نہ کریں اور تیری آز مائش تیری رحمت سے مالیس نہ کرے۔ بس یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں آسان بناد ہے۔

صلى الله تعالى على خيرخلقه و نورعرشه سيدنا وسندنا حبيبنا و شفيعنا محمد و آله و اصحابه اجمعين . آمين.

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ہم جوممل کرتے ہیں اس کا کیسے پنتہ جلے گا کہوہ ہم سیح کرنے ہیں یا نہیں؟

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال

ہم جومل کرتے ہیں اس کا کیسے پنتہ جلے گا کہ وہ ہم جیجے کرتے ہیں یا

13

ہماراعمل دو نتیج پیدا کرتا ہے۔ایک تو یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دوسر لے لوگ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں اور دوسرااس کا بیاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کا ہماری اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے۔اور تیسرا اثر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ تو ان نتیوں چیزوں کوغور سے دیکھنا چاہیے کہ ہماراعمل لوگوں پہکیا تاثر پیدا کر رہا ہے ہم عمل کے ذریعے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آ دمی چلتے چلتے بے تر تیب ہونے لگے تو دوسرا آ دمی کہتا ہے کہ تھم و ذرا 'اس تر تیب سے چلو۔اس طرح وہ لوگوں میں نمایاں ہو جاتا ہے کو جو دہی ایک آ دنی سوشل ، ربر بن جاتا ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے۔تو لوگوں کو متاثر کرنے کاعمل یاعمل سے لوگوں کا متاثر ہونا کہ یہ ایک شعبہ ہے اور اس پر پوری وضاحت سے بات ہوسکتی ہے۔ دوسرا شعبہ یہ یہ کہ ہماراعمل ہمارے اندرا یک تاثر پیدا کرتا جا رہا ہے اور تا شیر پیدا ہوتی جا دہی جا دہی جا درائی جا رہا ہے اور تاشیر پیدا ہوتی جا دہی جا درائی جا تا ہے کہ ہماراعمل ہمارے اندرا یک تاثر پیدا کرتا جا رہا ہے اور تاشیر پیدا ہوتی جا دہی جا دہی جا دہی جا دہی جا دہی جا دہیں جا دہی جا دہیں جا تا ہے کہ ہماراعمل ہمارے اندرا یک تاثر پیدا کرتا جا رہا ہے اور تاشیر پیدا ہوتی جا دہی جا دہیں جا دہی جا در بیا جا دہی جا دہی جا دہیں جا دہی جا دہ جا دہ جا دہی جا دہی جا دہی جا دہی جا در جا دہی جا دہی جا دہی جا دہ جا دہ جا دہی جا دہی جا دہی جا در جا دہ جا دہی جا دہ جا دہی جا دہی جا دہ جا دہ جا دہ جا دہ جا دہ جا دہی جا دہ جا دی جا دہ جا دہ

ہے۔ہم اپنے ممل کے ذریعے ہی مقبول ہوتے ہیں جو بھی ممل ہے جا ہے نیک بدر اچھا براہے۔ اور ممل کرتے کرتے ہم وہ کچھ بنتے جارہے ہیں جو کچھا بہم ہیں لیعنی غم میں ہیں یا خوشی میں ہیں 'پریشانی میں ہیں یا شکھ میں ہیں 'سکون میں ہیں۔ تو ہمارے بیا عمال ہمارے اندرتا ثیر پیدا کررہے ہیں۔ اگلی بات بہے کہ ہمارا ممل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا متیجہ پیدا کرے گایا یہ کہ اس کا ہمارے مرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا۔

ببهلا حصه جواعمال كاہے وہ بيرہے كه ہم اينے عمل سے لوگوں كومتاثر كرتے ہين مثلاً دنياوى منفعت كے ليے تو دنياوى منفعت ميں پيسے كا فائدہ بھى ہے اور فائدہ شہرت کا بھی ہے۔شہرت مکے لیے انسان بیبہ قربان کرسکتا ہے بعض اوقات بچھلوگ پیسے کے لیے شہرت قربان کر دیتے ہیں' اب بیدونوں قسم کے مزاج ہیں۔ پچھلوگ ایسے ہوں گے کہ پیسہ خرچ کریں گے تا کہ مشہور ہو جائیں' ایسے ہی ان کو عادت می ہوتی ہے' ببیہ خرچ کر کے شہرت حاصل کرلی' جلسه کرلیا 'جلوس نکال لیا 'خبر بنادی 'اخباروں میں شہرت کا واقعہ دے دیا ' کہتے ہیں کہ کیا آج آپ نے ٹیلی ویژن میں میرا فوٹو دیکھا تھا؟ تو اپنے عمل سے لوگول کواس نبیت ہے متاثر کرنا کہلوگ ہمیں جاننے والے بن جائیں ہے ہرآ دمی کے اندر فطری سی بات ہوتی ہے لیعنی کہ وہ لوگوں میں پہچانا جائے 'ہرآ دمی ہیے جاہےگا' بچہ پیدا ہوئے ہی ایک چنخ مارے گا' یہ بتانے کے لیے کہ میں آگیا ہوں اور اس طرح اس نے اپنی پہیان کرادی۔ جوان آ دمی اور طرح سے تقاضہ كرت بي اور جھوٹا بچہ اور طرح سے اس كى زبان تونبيں ہے كى كى وبتائے كہ مجھے تکلیف ہور ہی ہے بس بچہ جیخ مارے گا اور ساری دنیا الرث ہوجائے گی کہ

بيج كونكليف ہے ڈاكٹر بھی والدین بھی اور إردگردوالے بھی كہ بيچ كوكيا ہوگيا' بج كوتكليف موكل \_ توبچه زور سے چيخ لگا كر ہر نشے پر سناٹا طارى كرويتا ہے اور اگر پہیے کرجائے تواس کی خاموشی بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کہ بچہ پی ہے مبع سے حرکت نہیں کررہا' بچے کی آئھ بیں ہتی ہے کیا کیا جائے۔بس شور چی جائے گا۔ تو لوگوں کومتاثر کرنے کا بیچے کے پاس سیطریقہ ہے۔ ہرآ دمی اینے انداز سے اپنے ساج کومتاثر کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور ساج ہے وہ شہرت کا 'Respect کا اور بعض اوقابت منفعت کا کریڈٹ لیتا ہے۔ وہ سوچتاہے کہ اگر وہ مشہور ہوجائے گاتو فائدہ ہوجائے گا۔ہم ابیخسینئرز کومتاثر کرتے رہتے ہیں کہ اس سے ہماری Confidential Report خفیہ رہورٹ بہتر ہوجائے گی ہمیں کوئی کریڈٹ مل جائے گا ہمیں کوئی تر قیال مل جا کیں گی اس فتم کی شہرت ہماری زندگی کے رائے میں بہتری پیدا کرے گی اور ہم مشہور ہو جائیں گے۔عام طور پرلوگ ہیرتے ہی رہتے ہیں کہ دنیا کے اندرا پیغمل کو ٔ ایسے انداز سے کرنا کہ لوگوں میں وہ متعارف ہوجائے 'شہرت ہوجائے' اس کا نام لیاجائے اور رہیات ہرآ دمی جاہتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے بھی ہیٹر مایا کہ بھی میں نے بیرکتاب تکھی ہے تو بیرکتاب پڑھنے سے تنہاری نگاہ کھل جائے گی اور دوسرا میر کھی پہیانا جاؤں گا۔اور آ کے پہتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ پہیانا جانا میراحق ہے۔ داتا صاحب کی کتاب 'کشف انجوب' میں پیففرہ ہے کہ بیرکتاب ايك تواس كيكهر ما مول كتمهين راسته ملے اور ميتمهار كاسوال كاجواب ہے کہ فقر کیا ہے فقر کیے کہتے ہیں زندگی کیا ہے اور دین کیا ہے؟ تو کتاب لکھنے کی وجدایک تو رہے کہ رہے کتاب پڑھ کرتمہارے لیے آسانی پیدا ہوجائے اور

دوسری وجد کیاہے؟ دوسری وجہ رہے کہ میرانام بھی باقی رہ جائے۔ آ کے لکھتے ہیں کہ بیمبراحق ہے۔توجس آ دمی نے کتاب لکھی ہے اس کا بیحق ہے کہ اس کا نام یہاں رہ جائے۔تو کتاب جن کولکھائی جاتی ہے یا جولکھتے ہیں اس کا فائدہ ایک ہیہ ہے کہ کتاب سے لوگوں کو بھی منفعت ہوتی ہے اور لکھنے والے کو بھی ایک منفعت ہوتی ہے کہ اس کاحق ہے کہ وہ اینے نام کواسینے جانے کے بعد بھی چھوڑ جائے۔ ایبالوگ کرتے بین۔ آج تک جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کی نگاہ میں باعزت لوگ ہیں جو باعزت نام ہیں یا تو کسی کام کے ذرایع آیا تک ان کی عزت بینی یا کسی کتاب کے ذریعے پینچی۔ بلکہان کا مزار بھی باقیوں سے نمایاں ہوا جب کہ قبرتو موت ہی ہے لیکن وہ موت میں بھی نمایاں ہیں ان کی الگ سی قبر بنی ہوگی ' مزار بنا ہوگا' رونق ہوگی' قوالی ہوگی' کچھاور واقعہ ہوگا' کھول چڑھائے جار ہے ہوں گے کوئی قصہ ضرور ہوگا۔ گویا کہ جتنے بھی محترم نام ہیں بیسارے کے سارے ہم تک جو پہنچے ہیں بیان کے جانے کے بعد پہنچے ہیں۔ گویا کہ عزت اور شهرت الیمی چیز ہے کہاس کا ثبوت ہم خود و ہے رہے ہیں۔ کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ کنہ ہمارے یاس جتنے باعزت نام ہیں بیان لوگوں کے نام ہیں جو حلے گئے ہیں۔ گویا کہ عزت کے اندرا پنانام داخل کر جانا جو ہے بیایے جانے کے بعد کئی صدیوں تک قائم رہتاہے زمانوں تک قائم رہتاہے۔اسی طرح کیجھلوگ یہاں آئے رہاور خلے گئے اور بیتہ ہی نہیں جلا کہ وہ آئے تھے کہ بیں آئے تھے۔ ۔ کتنے باغ جہان میں لگ لگ مُو کھ گئے سارے باغوں کا تو کسی کو پہتہیں جاتا کہ ہیں پھول کھلے کہ نہ کھلے ۔ تو سچھلوگ جوہیں وہ آتے ہیں اور چلے جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ بیشہرت یا .

ریمزت جو ہے رینصیب کی بات ہوتی ہے۔تو ریبے جوہم دنیا کومتاثر کرتے رہتے ہیں ایک تو اس کی وجہاس کی افاؤیٹ ہے ہمیں ضرورت ہے دنیاوی مرتبے کی ' د نیاوی منفعت کی اوراین اناپرسی کی کہ چلو جی عزت ہوگی دس آ دمیوں نے ہمیں سلام کرنا ہے۔ بیجومر تنبہ ہے بیمر تنبہ ہماری کمزوری بن جاتا ہے۔ توجہاں ہماری طافت ہے وہاں پر ہماری کمزوری ہے۔ بیہ بات یا در کھنے والی ہے کہ جس چیز کوہم طافت سمجھ رہے ہیں وہی ہماری Weakness ہے کمزوری ہے 'اور ہم اس طافت کے حوالے سے اپنامل درست کررہے ہیں کہ بیہ ہمارا مرتبہ ہے کیہ ہمارا Rank ہے اور یہاں پر سے ہماری عزت ہے اور سے ہوئی جا ہیے۔ اور وہی چیز ہماری Weakness کمزوری بن جاتی ہے اور پھراس کی وجہ ہے بہت ساری چیزیں ادھراُدھرکر جاتے ہیں مثلاً آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مرتبہ ہے بینوکری ہے کریڈ ہے بوی اچھی بات ہے اس سے آسانی ملتی ہے بیسہ ملتا ہے اور عزت ملتی ہے۔ بیرسب ٹھیک ہے مگر بعض اوقات اس مرتبے کے لیے آپ بیسے بھی ضائع كربيضتے ہيں اورعزت بھی گنوا بيٹھتے ہيں۔تو جس وجہ سے آپ وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں اس کے برعکس عمل شروع ہوجا تا ہے۔ پھر آ پ کہتے ہیں میرا بيمر تنبه لوگوں ميں ميري بردي عزت والا ہے مگراب ايباعمل ہو گيا كه لوگوں ميں بعزتی ہے۔اب آب سیاست کے میدان میں دیکھیں بادشاہت کے میدان میں اور حکومت کے میدان میں عزت کے ساتھ آنے والے اکثر عزت کے بغیر جلے گئے حالانکہ وہ آنے کے مل کوعزت سمجھ رہے تنے مگرعزت ایک مقام کا نام ہے ایک عمل کا نام ہے اور اس مرتبے میں آنے کے بعدوہ کمل ان سے سرز دنہ ہوا · تتیجہ بیہ ہوا کہ جانے کے بعد وہ مُرخر وئی نہ رہی اور پریشانی ہوگئ۔ آب اپی ملکی

سیاست میں دیکھیں کہ قائداعظم کے نام کے بعد کوئی نام عزت کے میران میں تظهرا ہی نہیں۔مطلب بیہ ہے کہ صرف وہ ایک نام ہے جو سیاست کے میدان میں قائم ہے اور آج بھی لوگ احترام کے ساتھ ان کانام لیں گئے بکاریں گے۔ ان کے بعد جننے بھی سربراہان مملکت آئے بس سب کا ملا جُلا رجیان رہا کہ ان کا آ نازنده باداور جائے سے پہلے زندہ باؤ کے علاوہ مردہ بادتک بات نکل می لوگ تو بیکرتے رہے ہیں اور برانے زمانے سے بیدستورر ہاہے اس میدان میں کم لوگ الیے ہیں کہ جوعزت کے ساتھ آئے اور عزت کے ساتھ رخصت ہوئے ..... تو ہمارا عمل بعض اوقات Intention "ارادے کے برعش ہوجا تا ہے اراده بجھاور ہوتا ہے اور ہم بچھاور کر بیٹھتے ہیں اور بیدیا در کھنے والی بات ہے کمل كاوه حصه جس كاتعلق لوكول كومتاثر كرفينه كيساته بياس حصيم مي بميشه لطي ہوسکتی ہے۔اس کیے برسی اختیاط کرنی جا ہیے۔ عمل کا وہ حضہ جس سے ہم لوگوں کو متاثر کرنا جاہ رہے ہیں ہم اسی میں علطی کرجاتے ہیں بلکہ اس کے اندرعلطی ہو جانی ہے مثلاً میرکہم بیسے کے ذریعے عزت حاصل کرتے ہیں اور سیاسی مل سے ہی ہم عزت سے محروم ہوجاتے ہیں حکومت کے ذریعے ہم عزت حاصل کرتے ہیں اور حکومت کے اندرہی ہم ظلم کر جیٹھتے ہیں۔ تو وہی مل جوہمیں باعث عزت بنا ر ہاتھااسی عمل کے اندراگر ہم Intensity بدل دیں توعزت سے محروم ہوجاتے بين مثلاً آب بوليس كوليك بوليس كاكام احتياط كساته طاقت كاستعال كرنائ تاكه مجرمول سے ماان كى زَوسے معاشرہ في جائے بير براا جھا كام ہے اور ان کے پاس طاقت ہونی جا ہے تا کہ شریف آ دمی کی زندگی آ سانی سے گزرے اور مجرم کے اوپر طافت کا استعال ہولیکن پریشانی کا وفت تب تا ہے

جب طافت استعال کرتے وقت سمجھ بیں آتی کہ مجرم کون ہے اور غیر مجرم کون ہے۔ پولیس والا کہتا ہے کہ گاڑی چیک کروتا کہ ہیں کوئی نامناسب انسان کوئی نامناسب شے لے کرنہ جارہا ہو۔ اور اگر ایک مناسب آدمی مناسب شے لے کر جار ہاہے اور پولیس والے بے تحاشہ کمی چیکنگ کرتے ہیں تو وہ سارااثر جو ہے وہ غلط ہوجا تاہے Intention سیجے ہے نبیت سیجے لیکن عمل جو ہے وہ اور طرح کا نیتجہ پیدا کردیے گااور پھر آہستہ آہستہ لوگ بولنا شروع ہوجائیں گے کہ دیھوجی شریف شہری کی زندگی پریشان ہوگئی ہے اور مفلوج ہوگئی ہے۔ اس کیے بیرواقعہ ہے طافت کی مقدار یا استعال کا کہ جہاں طافت کا استعال نہیں ہونا جا ہے وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً حکومت مجرموں کو بابند کرتی ہے کیکن بعض اوقات معصوموں کو بھی یا بند کر دیے گی کیونکہ وہ حکومت ہے۔ پھر سیہ بات تھیلتی ہے' ہ کے چلتی ہے اور پھرسارے کا سارا سنگھاس اُڑ جاتا ہے۔ ایسا آپ نے بار ہا و یکھا ہوگا۔ تو ایک عمل تو پیہ ہے۔ توعمل کا وہ شعبہ جس سے ہم دوسروں کومتاثر کرتے ہیں اس میں بری اختیاط حاہیے کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے ساتھ ساته مم ایک ایساعمل کر بیٹھتے ہیں جو دوسروں کو عام طور پر Negatively ، منفی طور برمتا ترکرتا ہے۔اس کے اندرایک اور ضروری بات میں نے آب کو بتائی تھی كهشرت ياعزت حاصل كرناسب كاحق بهدوا تاصاحب في بيايي كتاب میں لکھا ہے کیہ بات آپ کو دوبارہ بتار ہا ہوں کہ داتا صاحب نے کتاب میں كيول لكها؟ أيك توبيه المحكم يرصف والكوراسة ملے اور دوسرى وجه بيه اكدأن کا نام رہ جائے اور انہوں نے کہا'' بیمبراحق ہے'۔تو ہم لوگوں میں باقی رہنا جا ہے ہیں اور ریخواہش کوئی نامناسب تہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رہنا

نامناسب خواہش نہیں ہے کیونکہ لوگ لوگوں کو بادکرنے کا نام ہے۔ بیلوگ ہیں کیا؟ ایک دوسرے کودیکھنا' ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا' ایک دوسرے کویاد رکھنا'ایک دوسرے کو پیند کرنا'ایک دوسرے کونا پیند کرنا'ایک دوسرے کے حق میں بولنا اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا۔ لوگوں کے درمیان اورتو کوئی بات ہی تنہیں ہوتی 'بس میں لوگ ہیں۔ ایک آ دمی ہوتا ہے اور باقی سب لوگ ہوتے ہیں لیعنی ایک انسان ہوتا ہے اور باقی سب لوگ ہوتے ہیں۔ تو انسان اینے آپ کولوگوں نے آئینے میں دیکھار ہتا ہے۔ باقی سارا جہاں جو ہےوہ انسان کے · ليه آئينه ہے اور آب اسلے سفر کررہے ہو کيونکه آپ کا ساتھ کسی نے نہيں دينا' بس صرف آب كے خيال كى داود ئے دبے گا مگركوئى آب كے خيال ميں شامل تہیں ہوگا' تکلیف کاعلاج کردے گا مرآ ہے کی تکلیف میں شامل کوئی نہیں ہوگا آج كل خوشى ميں كوئى شامل تہيں ہوتا تو تكليف ميں كون شامل ہوگا۔ اگر سرآ يكا ہے تو در دمجی آپ کا ہوگا 'لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر در د کاحصے دار کوئی نہیں بے گا۔ بیتوسر کی بات ہے دل کے درد کا پھرکون صفے دار ہوگا؟ کوئی بھی تہیں ہوگا بلكه ابيها بھی ہوتا ہے كه دل كا دلبر بھی تہيں بنتا۔ بعض اوقات ابيها ہوتا ہے كہ ہم دوسروں کومتاثر کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کومتاثر کر رہے ہیں۔اجھےلوگوں کومتاثر کرناا بھی بات ہےاور بُر کےلوگوں کومتاثر کرنا بُری بات ہے اور آپ بیجول جاتے ہیں۔اب خلاصہ بیانکلا کہ متاثر کرنے کاعمل آپ کی مجبوری ہے متاثر کرنے کامک آپ کاحق ہے ود بعت اور پیدائش۔ اچھے لوگوں کو سمتاثر کرنا اچھی بات ہے اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بہت بری بات ہے۔ہم جب تک بیمیزندگرین که اچها کون ساہے اور بُر اکون ساہے تو متاثر کرنے کاعمل

جہالت ہے۔تومتاثر کرنے کاعمل ساج کے ساتھ رابطہ ہے۔کیار ابطہ ہے؟ا ہے ہ ہے کومشہور بنانے کاعمل۔مثلاً وہ برامشہور ہے۔کن لوگوں میںمشہور ہے؟ کہتے ہیں کہ جواء بہت اچھا کھیلتا ہے اور ان لوگوں میں مشہور ہے اور بیاس کی شہرت ہے۔ تو شہرت کا دائرہ دیکھوکہ شہرت کا دائرہ کہاں ہے؟ جوجس دائر ہے میں مشہور ہوگا وہی دائرہ اس کی عبرت ہے اور وہی اس کی عاقبت ہے۔تو اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر کسی کی عاقبت دیکھنی ہوتو اس آ دمی کا دائرہ تا ثیر دیکھو۔ ہر چیزاین تا نیرر گھتی ہے ٔ اینے اینے دائر ہے کھتی ہے ہرآ دمی کسی دائر ہے میں تا نیر پیدا کرے گا'ضرور کرے گا بلکہ خالی چبرہ بھی تا نیر پیدا کرے گا۔ تو دائرہ تا نیر و کھنے کے بعدلوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کروکہ بیلوگ کیا ہیں؟ تو آپ اپنے ہ سے کو دیکھیں کہ لوگوں کومتاثر کرنے والا جو دنیاوی عمل ہے اگر وہ سے وائر ہے میں تا نیرنہیں پیدا کرتا تو وہ کامیابی بھی نا کامی ہے۔اگر کوئی کہتا ہے کہ غالب بہت مشہور آ دمی تھا تو غالب سے بر ھے کرکون مشہور ہوسکتا ہے کیونکہ وہ شاعر تھا مگر غالب جوہے وہ مسجدوں میں مشہور نہیں ہے۔ آب مولانا نورانی کی مسجد میں جلے جائيں اور کہيں کہ غالب جو ہے وہ بہت احیا آ دمی تھا تو وہاں غالب کی بات ہی تنہیں ہوگی وہاں قال اللہ اور قال رسول اللہ کی بات ہوگی۔اس لیے غالب کا شعبہ ادب میں ہے اور غالب کا شعبہ عبادت میں نہیں ہے۔ وہ بے شک اوب کی ونیا کابا دشاہ ہولیکن عبادت کی دنیا میں اسے شاید جگہ ملے یا نہ ملے۔ بیا لگ بات ہے۔ پھرہم اس کے کلام میں غالب کی بخشش کا کوئی مقام نکالیں کے کیونکہ اس نے کہاہے کہ:

100

۔ دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر ہم اُن کے ہیں ہمارا یو چھنا کیا

اور رہیجھی کہ

غالب ندیم دوست سے آئی ہے بوئے دوست مشغول حق ہوں بندگی بوتراٹ میں

غالب به بات تو کر گیا ہے ناں ....اس کی آخرت تو ٹھیک ہے اسے معافی تومل سکتی ہے مگر مرتبہ ہیں۔ مرتبہ ادب میں ہے اور معافی کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ دین کا مرتبہ جو ہے وہ امام غزالی '' کو ملے گا۔اب آپ ہیہ نہیں کہہ سکتے کہ غالب اور غزالی " ایک ہی ہیں۔ آپ نیا بھی نہیں کہہ سکتے کہ غزالی شعر کہتے تھے۔وہ غالب کے برابرغز لنہیں کہہ سکتے۔بس غالب غالب ہے اور غزالی " عزالی " ہیں ہر چند کہا ہے اسے شعبے کے شہد سوار ہیں مگر اُن کا مقام اورانداز کا ہے اور اُن کا مقام ایک اور انداز کا ہے۔ اسی طرح اگر اب آپ موجودہ کرکٹ کے کسی کھلاڑی کا نام لیں اور ماضی کے کسی شخص سے بوچھیں تو وہ کھے گا کہ مجھے تو پیتابیں کیونکہ ریشعبہ اور ہے۔ تو کرکٹ کی موجودہ میم کا شعبہ اور ہے وہ ضرور مشہور ہو گالیکن آئے اس کا دین کے حوالے سے جائزہ نہیں لے سکتے۔اگرایک آ دمی جج کر کے آیا تو اس کا اور مقام ہے اور دوسرا آ دمی کرکٹ کا میج جیت کرآیا تو اس کا اور مقام ہے۔ تو پیشعبے الگ الگ ہیں۔اس لیے تا ثیر پیدا کرنے والا اینے دائرہ تا ٹیرکو پہلے دیکھے اور پھرتا ٹیرپیدا کرے۔ بیربہت ضروری بات ہے۔توعمل کےضروری حصے میہ ہیں کہ ایک حصہ ہے جود نیا میں اثر پیدا کرتا ہے عمل کا دوسراحصه وہ ہے جو ہمارے اندراٹر پیدا کررہا ہے۔مثلاً آپ

عمل کے ذریعے کوئی چیز خرید کے لائے 'اب خرید کے لانا ایک عمل ہے اور اس خرید کے لائے تو او الگ کہانی ہے۔ بمری خرید کے لائے تو اب گھر کے اندر جو فساد مچانا ہے تو وہ الگ کہانی ہے۔ بمری خرید کے لائے تو اب گھر میں گھاس بھی پالو اور بمری بھی پالو ۔ بس یہ ناممکن سا ہے کوئکہ اس کا اثر اور ہوگا۔ تو آپ پر اس چیز کا اثر پڑے گا۔ گھر کے اندرا آرآ آپ کوئی چیز لائیں گے کوئی عمل کریں گے تو اس عمل سے آپ کے اندرا آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ فرید کے لائیں گے تو اس کی تا ثیر ایس ابھو خرید کے لائیں گے تو کسی وقت نماز بھی پڑھ لیس گے۔ تو اس کی تا ثیر ایس بیدا ہو جائے گی۔ تو آ پ پر آپ کے عمل کی کیا کیا تا ثیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ انجھ ماحول سے گزر کے آئیں گے تو آ پ کی گیفت انجھی ہوگی اور اگر بُر کے ماحول سے گزر کے آئیں گے تو آ پ کی کیفیت انجھی ہوگی اور اگر بُر کے ماحول سے گزر کے تو بہ کی کیفیت انجھی ہوگی اور اگر بُر کے ماحول سے گزر کے تو بہ کی کیفیت انجھی ہوگی اور اگر بُر کے ماحول سے گزر رہے تو بہ کہنا کہ

یازارے گزراہوں خریدارہیں ہول

بازار سے گزرنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ متجد ہواور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار ہے۔ ہم برنس کے خلاف نہیں بول رہے لیکن یہ فرمایا فرمانے والوں نے کہ بیٹھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ متجد ہے اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار ۔ بازار سے مراد As متجد ہے اور بیٹھنے کے لیے سب سے بری جگہ بازار ۔ بازار سے مراد کا such جے بازار کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے او پر بھی ہمارے کمل کا اثر پڑتا ہے۔ نیک ممل جو ہے وہ چہرے کے او پر خیال کے او پر اور احساس کے او پر اچھا اثر پیدا کرتا ہے۔ اس کا آپ اس طرح کہد سکتے ہیں جیسے آپ خوشبو او پر اچھا اثر پیدا کرتا ہے۔ اس کا آپ اس طرح کہد سکتے ہیں جیسے آپ خوشبو آپ سے والے کے پاس آپ گئے تو اس کی کوئی نہ کوئی خوشبو آپ کو آٹے گی اور آپ کو کی دو الے کے پاس آپ شیشیں تو کہیں نہ کہیں کو کی کا داغ ہی

کناہے۔توبات بیہے کہ آپ کی محفل خیال کی محفل بھی آپ کے اندرتا ثیر پیدا کرتی جاتی ہے۔اس کیے کہتے ہیں کہاسینے خیال کی اصلاح کروتا کہ آپ کے اندراجیمی تا غیر پیدا ہو'ا چھے لوگوں میں رہا کروتا کہ آپ کے اندراجیمی تا غیر پیدا ہو'اچھےمقامات دیکھا کرو کیونکہ صرف دیکھنے سے آپ کے اندراجھائی پیدا ہو جائے گی اور اگر بڑے مقام سے گزرو عمل نہ بھی کروتو بھی بُرائی پیدا ہوجائے گی۔اگرکوئی کہتاہے کہ ہم اُدھر سے گزر کے جائیں گےتو کچھ بھی نہیں ہوگا' پھر آپ گزیر گئے اور گزرنے کاعمل جو ہے وہ آپ کے اندر بے شاریا تیں پیدا کر کیا۔ناواقف کی زبان سے سناہوافقرہ بے شارمل پیدا کر جائے گا' صرف سناہوا فقرہ۔ای طرح ناواقفی کا دیکھا ہوا منظر بے شارعمل پیدا کر جائے گا۔اس لیے الجھے مناظر سے گزرو' اچھے الفاظ سے گزرواور اچھے دوستوں سے گزرو۔ کہتے ہیں کہ اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کے لیے یا تو تم کسی دانا کے پاس بیٹھویاتم کسی رعنا کے یاس بیٹھو کسی Beautiful کے پاس بیٹھوتا کہ ضیافت نگاہ ہی ہوئیا پھروفت ضاکع نه کرو اور تنہا ہی بیٹھو۔مطلب بیہ ہے کہ بیٹھنے کا طریقتہ بیہ ہے کہ آپ منتشر Gathering میں نہیٹھو جہاں جارا ومی مختلف عقیدے کے بیٹھے ہوں آ پ اگر وہاں بیٹھ جاؤ گے تو آپ ضدی ہو جاؤ گے 'اڑیل ہو جاؤ گے 'اکھر ہو جاؤ گے' شرارتی ہوجاؤ کے جھکڑالوہوجاؤ کے اور پریشان ہوجاؤ کے کیونکہ جیاروں کے عقیدے آپس میں جھڑا شروع کر دیں گے۔اس لیے ایک عقیدے والے کے ساتھ رہونو وہ ایک عقیدہ آپ میں کیفیت پیدا کردے گا جا ہے خدانخو استہ ہندو کے عقیدے میں ہو۔ ہندوجوا چھے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اینے دھرم میں لگے ہوئے ہیں' بت کے آگے سجدہ کرتے ہیں یا جاہے جومرضی کرتے جارہے

ہیں۔ تو جھگڑا پیدا کرنے والے میں اگر آپ صرف بیٹھےر ہو گےتو بھی وہ ایک Repel پیدا کرے گا 'Waves پیدا کرے گا۔ تو آ پ کاعمل آ پ کے اندر جو تا نیر پیدا کرے گاوہ بہت اہم ہے وہ سکون پیدا کرے گایا سکون کم ہوجائے گا۔ صرف محفل ہم آ ہنگ بناؤ۔ ایک آ دمی صبح ایک جگہ جاتا ہے اور شام کواس کے برعکس جاتا ہے تو سارا دن اس کے اندر Tension رہے گی۔ ایسا آ دمی کہتا ہے كهاب محصومان جانا ہے۔ پھراس سے پوچھوكداب بيكيابات ہے؟ تو كہتا ہے كهم نے وہاں بھی جانا ہے۔ تو آ دی كيا ہوا؟ پريثان! ايسے آ دی كوہم كہيں گے المحامير پريشان ہے كيوں كه بيرنج إدهركوجا تاہے اور شام كو أدهركوجا تاہے۔اس ليے اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرلیں قبلہ کامعنی جو ہے رجوع ہے تو آ پ اپنے رجوع کوایک طرف کا کردوتا که آپ کوآسانی ہو.... تو خیال کا دوسراحصّه وہ ہے جو ہمارے اندرتا ثیر پیدا کررہا ہے۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تا ثیر ہوتی ہے۔اجھاخیال جو ہے اچھی کیفیت پیدا کرے گا' اچھی یا دداشت اچھی کیفیت پیدا کرے گی'ا جھے دوستوں کے خطوط اچھی کیفیت پیدا کریں گے'اچھے مناظر اچھی کیفیت پیدا کریں گے صرف نیک لوگوں کے درباروں سے گزرجاؤ ' کچھ بھی نہیں کیا صرف گزر گئے تو خالی جانا جو ہے وہاں سے آپ کوکوئی نہ کوئی تا ثیر مل جائے گی۔اس لیے آپ سلطان باہو کے آستانے برجاؤ کیہاں سے وہاں گڑھ مہاراجہ وہاں بچھ بھی نہ ہو بس آب ہو کے آجاؤ مگر پھر بچھ دنوں بعد آپ کو محسوں ہوگا کہ میں تو بہت اچھی جگہ ہے ہو کر آ گیا ہوں ۔ تو بیہ ہے اچھی جگہ پر جانے کامل میں تیجہ بچھ بھی پیدانہ کرے مگر میں نتیجہ بذات خود نتیجہ ہے۔ تو نیکی کے سفر برصرف نكلنا ہے آ ب حاصل يامحرومي كوچھوڑ دو نكلنا بذات خودنيكي ہے اور

بدی کے سفر پرنگلنا بذات خود بدی ہے۔ تو آپ کے اپنے اندر آپ کا عمل تا ثیر پیدا کرتار ہتاہے۔ تیسری بات جو ہے وہ بیہ ہے کہ ہم بعض اوقات لوگول کومتاثر كرتے ہوئے اپنے آپ کوٹھيک كرتے ہوئے بي بھول جاتے ہيں كہ بماراعمل خداک آ کے کیامقام پیدا کرے گائیہاں آ کے پندچلتا نے کہ دونوں باتیں غلط تقیں' دنیا کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیاوہ بھی غلط' اپنے ساتھ جو کچھ کیاوہ بھی غلط' اور آ کے توبات کچھاور نکلی۔ آ دھی زندگی تو میں Fight کرتار ہااہیے ریک کی ليے عہدے کے ليے آ دھی زندگی اسينے رشتے داروں کے ليے مجھزندگی میں نے اینے آپ کو درست کیا برامطالعہ کیا گریہاں پرتواللہ تعالی نے مجھے کوئی اور ہی بات ہو چھ لی ہے۔ تو تنجہ رہیہ ہے کہ یہاں کی کامیابی بھی آ کے کام نہ آئی۔ لہٰذا آب کامیابیوں ہے بھی بچو الی کامیابیاں جواللہ کے ہال کامیاب نہیں ہیں۔ایک آ دمی بہت زیادہ مشہور ہوجائے عالب جیسامشہور ہوجائے توالٹد کے سامنے غالب کیا ہوا؟ اور اللہ تعالی نے میٹر اسلامیات والا لگا دیا تو غالب کیا جواب دے گا عالب تو وہاں جواب بین دے سکتا ایسے ہی کسی کرکٹر سے اللہ تعالی اسلامیات کے حوالے سے یو جھے لے تو وہ بیجارہ تو کیے گا کہ میں تو یا کستان کا نام ہی روش کرتا جار ہاہوں۔ تو یا کستان کا نام تو یوں روش نہیں ہوتا۔ ایک گانا گانے والا یا گانا گانے والی کیا بتائیں گے کہ یا کتنان کا نام روش کیسے ہوتا ہے التدنعالي توكيح كاكه بهلے اپناجساب دواور وہ حساب اسلام كے حوالے سے مشكل ہوجائے گا۔اس کیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو بچھ پوچھنا ہے یا جیسے آپ کولینا ہے جس طرح نتیجہ مونا ہے اس کا بھی خیال رہے۔عام طور پر دیکھا جائے گا کہ دنیا کے اندر جاری کوششیں اور جارا حاصل شاید جاری عاقبت کے حوالے سے بھی

نه ہواور ہمیں دنیا کے اندر نتیجہ بھی نہیں ملنا۔ کہتا ہے کہ دیکھو آیے حلال کی روٹی کمایا کرو کہتا ہے کہ حلال کی بات تو ضرور ہے ابھی تو حرام کی بھی نہیں مل زہی ا ابھی تو وفت وہ ہے کہ حرام کا کھانا بھی نہیں مل رہا حلال کے ملنے کا وفت تو آپ بعد میں یوجھونی الحال تو ہم لوگ دِفت میں ہیں۔توجس بے جیار ہے کوحرام کا بھی تہیں مل رہااس کو حلال کا پیغام کس ظرح سمجھ آئے گائیناممکن ہے۔اس لیے اپنی ذات كے والے سے خدا كے والے سے اور ساج كے والے سے اسے اعمال كا جائزه لیتے رہا کروکہ آپ کاعمل جو ہے کیا نتیجہ پیدا کررہائے۔ کہتے ہیں ہیں کہ بد عمل سے ہے کہ اچھاہے۔ کہتا ہے کہتم نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ چھ بیس کیا ہے آرام سے بیٹے ہیں زندگی میں کوئی بھی عمل نہیں کیا ہے۔ اگر آ ب نے برائی تہیں کی تو برائی نہ کرنا کیونکہ آج کے دور میں بیربڑی نیکی ہے اچھیٰ نیکی ہے۔ تو یکی کا ایک پہلو میرمی ہے کہ بدی سے بیخا۔ برے مل سے بیخا بھی نیک عمل ہے ' ایکی کا ایک پہلو میرمی ہے کہ بدی سے بیخا۔ برے مل سے بیخا بھی نیک عمل ہے برے علم سے بیخا بھی اچھاعلم ہے۔تو Uneducated ہونا بہت بہتر ہے الا educated ہونے سے ۔تو بری تعلیم سے بہتر ہے کہانسان بغیر تعلیم کے رہے کیوں کہ بدلعلیم کااصلاح کرنا بڑامشکل ہےاور بے تعلیم کی اصلاح ہوجائے گی۔ اس کیے ہمیں میربہت غور سے دیکھنا جا ہے کہ ہم زندگی کے اعمال کا کیا بتیجہ نکال رہے ہیں کیوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو میزندگی پیش کرنی ہے اور اس زندگی میں ہی التدكے علاوہ باقی نام ہیں۔تو دھیان کرنا جا ہے اور ہمیں اپنی عاقبت کا خیال کرنا جا ہے۔اس کا میں آپ کوراز بتا تا ہول مثال کے طور پراگر آپ دنیا دار ہوتو اپنی دنیا کے حاصل کواللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ہرگز فلاح تہیں پائے گا جب تک کہ وہ خرچ نہیں کرے گا جس کو وہ

پند کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان پیند کرنے کا مال کمائے گا اور اب اللہ کی راہ میں اس مال کے ذریعے سے نجات رہے کہ اسے اللّٰد کی راہ میں خرج کر دو۔اس راستے پیر چلا جائے تو مجھ حد تک وہ کل Condone ہوجا تا ہے اور پچھ حد تک اس کی اصلاح ہوجاتی ہے۔اس لیےان باتوں کاضرور خیال رکھنا جا ہے کہ آپ کی زندگی کس رخ بر جارہی ہے کیوں کہ جو پچھ آپ نے کمایا ہے وہ چھوڑ کر تو ضرورجانا ہے اور بیآب ساتھ نہیں لے کرجاسکتے۔ اگر غلطی سے کمایا اور سے کے راستے یرخرج ہوجائے تو ریمی نیکی ہے۔ رشوت کے پیسے سے انسان جے بی کرآئے تو جج كامنظراس برضرورتا ثير بيدا كرے گا'وہ وہال رشوت ہے تو بہ بھی كرسكتا ہے' ہم بینیں کہتے کہ رشوت ضرور لیے جائے۔ اگر برے بینے کو بھی برائی میں استعال کیا تو دو برائیاں ہو گئیں۔تورشوت لینے دائے نے برے بیسے کو کم از کم نیک راستے پراستعال کیا جاتھے ہے نہ پھھاس کی اصلاح کا پہلونکل آیا وہ بیسہ کسی اور نیک آ دمی کے کام آ گیا جمبی غریب کے کام آ گیا۔ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ناجائز بیسہ کمایا ہے اب میں اس کا کیا کروں؟ کہنا ہے کہ غریب کی مدد کردو۔ اس نے غریب کا مکان بنا دیا عُریب کی اصلاح کردی۔ پھروہ کہنا ہے کہ میں نے غریب کے لیے گناہ کیا۔ عین ممکن ہے کہ اس کی عاقبت نی جائے۔ دنیا میں آ ب اکثر غلط اعمال کے ذریعے ہی چل رہے ہیں غلط اعمال بالکل تہیں کرنے جامبيں اور غلط ممل اگر كربى ليا ہے توانى عاقبت التھے مل كے ذريعے درست كر لو۔اس کی بوں مثال ہے کہ ایک آ دمی گناہ گارر ہااور پھروہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کیا تو آب گناه کا ذکر کیا۔ اس کے گناه کے حوالے سے آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ تو شہیر ہوگیا ہے۔ تو بیٹین ممکن ہے کہ گناہ گار کو پیسے کے باوجود

الله کی طرف سے کوئی ایسانصیب مل جائے کہ وہ شہید ہو کے بغیر ہی اعمال کے مایا جائے میں ممکن ہے اور ایسا ہوسکتا ہے۔اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ مغفرت کمائی نہیں جاتی 'مغفرت مانگی جاتی ہے کمائی کی بات نہیں ہے كهانسان اعمال كے ذریعے كما لے گالیكن بير مانگنے كى چیز ہے كه يا اللہ مميں ہمارے اعمال کی ز دیے بیا۔ ہمارے اعمال تو ہمارے ہاتھے سے نکل گئے اور اب ہم ایسے آ کے نکل گئے کہ واپس نہیں آسکتے کیوں کہ اب تو علطی عادت ہی بن گئ ہے اب مجبوری بن گئی ہے اب زندگی ایسی کھل گئی ہے کہ اس کاسمٹنا مشکل ہے یعنی که اب کہیں پیدتفاضهٔ کہیں پیرکوئی مجبوری کہیں کوئی اور مجبوری ..... یا اللہ اب تو ہی ہمیں کچھ سمیٹ کرنکال ..... پھر آ پ کے لیے کوئی بہتر صورت نکل آ ئے گی۔اس کیے اگر ابلند کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی بکار نے کاعمل خاری رکھوتا کہ یکارتے ہے مل سے اللہ کے ساتھ رابطہ زہے۔ بیمل جو ہے بہت سارے غلط اعمال سے آپ کو بیجا سکتا ہے۔اعمال کے کتنے ہی شعبے ہیں بیعنی ساج کومتا ترکرنا اوراینے آپ کومتا ٹر کرنا۔خدا کے نز دیکے عمل کیا ہے؟ ان شعبوں کے کیے اللہ کو يكارية رباكرونو آب كوان سينجات حاصل موسكتي ہے: ے چھوا کے دامن بتوں سے اپنا غبارِ راهِ حجاز هو جا

پھرعین ممکن ہے کہ راستال جائے۔ اس لیے آب ان باتوں کا ضرور خیال رکھا کروکہ سب سے اچھا عمل وہی ہے جب نیک راستے میں انسان کا دَم فیال رکھا کروکہ سب سے اچھا عمل وہی ہے جب نیک راستے میں انسان کا دَم نکل جائے۔ تو آپ نیک راستوں پرگامزن رہا کرواور اس راستے پراگر آپ کا سائس ختم ہوگیا تو آپ کواسی راستے کی منزل کا تو اب ملے گاجس منزل کی طرف سائس ختم ہوگیا تو آپ کواسی راستے کی منزل کا تو اب ملے گاجس منزل کی طرف

آپ جارہ ہے تھے جس وقت دَم نکلا اُسی منزل کا تواب ملےگا۔ نیت جو ہے اللہ رکھا کر وتو انجام اللہ ہے۔ سفر اللہ کی طرف تو اللہ ساتھ بس اس میں اور کوئی راستہ طے نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کا اوادہ اللہ ہے آپ کا سفر اللہ ہے تو آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہی ہے۔ تو اپنی نیت کو آپ اللہ کی طرف مائل رکھوتو نتیجہ بھی نکل آئے گا۔ تو آپ اللہ کی طرف مائل رکھوتو نتیجہ بھی نکل آئے گا۔ تو آپ ایک کا خود جائزہ لیا کروور نہ اعمال میں انتشار جو ہے بیسکون چھین لے گا۔ تو اعمال کا انتشار کیا ہے؟ محفل کا انتشار چند منتشر لوگوں سے ملنا 'اس سے لےگا۔ تو اعمال کا انتشار کیا ہے؟ محفل کا انتشار کیا ہے گا۔ واعمال کا انتشار کیا ہے؟ محفل کا انتشار کیا ہے گا۔ واعمال کا انتشار کیا ہے گا۔ واعمال کا انتشار کیا ہے گا۔ واعمال کا انتشار کیا ہے ہے ہم ہر برم میں جاکر دورہ کیا ہے گانے کا بیاں بھی گئے وال کیا تا دورہ کیا ہے گانے کیا تا دورہ کیا ہے گانا دامن میں جاکر دورہ کیا ہے گانا دامن میں جاکر کے کہ کھے اپنا دامن

تو وہ ہرطرف گئے اور بے اثر ہوکر آگئے۔ تو یہ ہیں ہونا چاہے۔ آ ب ابنارنگ
پہچان لواور اپنے ہم رنگ پہچان لؤیضروری بات ہے۔ کیا کہا؟ کہ پہلے ابنارنگ
پہچانو' پھر ہم رنگ پہچاٹو اور پھر ہم رنگ کے ہمراہ ہوجاؤ۔ بس یوں کھیل ختم ہوجانا
ہے۔ یہ سب کام زندگی میں کرنا ہے اور ہرنے کے بعد نہیں کرنا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ
ابھی ہم سوچ رہے ہیں کیوں کہ اگر آ پ سوچ رہے ہوتو موت پچھاور سوچ رہی
ہے۔ اس لیے ایسے نہ ہوکہ سوچتے ہی رہ جاؤ اور سفر ہی ختم ہوجائے۔ بس یہ سارا
کام زندگی میں کرنا ہے۔ پہلے کون سارنگ پہچانو؟ تو پہلے آ پ ابنارنگ پہچانو کہ
مائے در ہوتو سفر ٹھیک ہوجائے گا۔ تو آ پ کے اعمال کاحوالہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ
ساتھ رہوتو سفر ٹھیک ہوجائے گا۔ تو آ پ کے اعمال کاحوالہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ
تعالیٰ کی طرف سے بہتم ہے کہ اعمال نیت کے ساتھ ہیں' نیت کی وجہ سے ہیں
اور نیت اللہ ہونی چاہیے' بس پھر اعمال آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گ

ضرور الی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اور جمیں ہمارے اعمال سے اللہ ہےائے گا۔اعمال نے ہی ہمیں گناہ گار بنایا یا غلط بنایا کیوں کہ پیدائش طور برتو بچہ معصوم ہے معصومیت تو پہلے دن سے لے آیا ہے اور آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دوبارہ معصوم ہونا! تو گویا کہ جو پچھ کیا ہم نے ہی کیا' جب تک ہم پچھ ہیں کر سکتے بتھے معصوم ہی رہے تھے تو جوہم نے کیااس سے معصومیت ختم ہوگئی۔تو جوہم نے کیا وہی غلطی ہے۔اب اینے آپ میں سے اپنا آپ نکالنا ہے تا کہ ہم اپنا ہے۔ اور بینل بنا جائیں۔بس اتن حیوٹی سی کہانی ہے کمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے اپنے اعمال سے وہ اعمال نکالنے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک لاکھڑا کیا كهم اين نگاه ميں ہى مجرم ہو گئے۔اس ليے آپ اپنے آپ کواپنے آپ ہیاؤ۔ہمارے اعمال جو ظاہر ہیں وہ ہوسکتا ہے کہ دنیا کو دھوکا دے دیں مگر جو باطن کے فی اعمال ہیں وہ ہمیں وھو کا نہیں دیے سکتے 'ہم اس کے خود گواہ ہیں' اپنی برائیوں کے ہم خود گواہ ہیں کسی اور کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ہم اینے خلاف کوائی میں آج بھی کھڑے ہیں ہم نیند کے وقت بھی گوائی میں ہوتے ہیں وہ جرم جوكيا تفاد تكھنے والاكوئى نہيں تھا، كسى كى چيز ہم نے چورى چورى كھالى تھى، توبيہ جو با دداشت ہمارے ساتھ ہے یہ یا دداشت سزا دے گی۔بعض اوقات ایک خاص واقعه ہوتا ہے۔ جب سزادینے والا کوئی نہیں ہوتا جیسے ایک آ دمی کسی بادشاہ کوئل کر دے اور خود بادشاہ بن جائے تو اب اس کوسزا کون دے کیوں کہ وہ تو آپ ہی باوشاہ بن گیا ہے۔اب بیا کی ایسا جرم ہے جس کی سزادینے والا اس کے دور میں موجود تبین ہے۔ تو یہاں آ کے تمیر سزادیتا ہے۔ جب کوئی سزادینے والانه ہوتوضمیرسزا دیتا ہے اور پھرا پنے اندر ہی اس کواحساس ڈستار ہتا ہے کھر

نیند پریشان ہوگی و Disturbance ہوگی۔اگر آب نے علطی کی اور وہ علطی جو دنیا والوں کے سامنے ہیں آسکی تو اب آپ کیوں پریثان ہیں؟ کسی نے کسی کو مار دیا۔اب پولیس کور بورٹ ہی نہیں ہے تو چر ڈرنا کیسا...اب جھٹرے والی کیا بات ہے؟ جھڑاتو آپ کے اندر ہے اور بات ریہے کہ انسان کا اپناضمبر جو ہے بيآ دهاالهميات ہے ضميرعا قبت ہے اور ضميراندر سے اندراس انسان کوکہتا جائے گااور پھرانسان جو ہے وہ چلا اُٹھے گا کہ بیرکیا ہے۔ کہتا ہو کہ پیتنہیں کیا ہوتا ہے اندر ہی اندر پچھ ہوتار ہتا ہے۔تو بیراندر ہی اندر کیا ہوتار ہتا ہے؟ گناہ کی پاد آتی ہے۔توجب ایس یادیں آئیں جواندر ہی اندر پھر کے لگ جائیں تو پھرتو بہر لینی جا ہیےاور تو بہ کی منظوری کب ہوتی ہے؟ جنب وہ یادیں ختم ہوجا ئیں۔اگر اندر ہے آ داز آنابند ہو خائے تو مجھو ٹیوننگ تھک ہوگئی۔ پھرکوئی آ واز نہیں آ ئے کی ۔ تو کرنا کیا جاہیے؟ جب انڈر Disturbance ہوجائے ' خرائی ہوجائے تو توبہ کر لینی جا ہیے۔ Disturbance ظاہر کرتی ہے کہ کہیں کوئی الی علطی ہوگئی ہے جس کا ابھی واضح طور پر آپ کوشعور نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا الله ان غلطیوں کومعاف کرجن کی ہمیں سمجھ ہے اور ان غلطیوں کوبھی معاف کر جن کی ہمیں سمجھ ہی ہمیں ہے وہ بھی ہم سے ہی سرز دہوئی ہیں۔تو وہ غلطیاں جب معاف ہوجا ئیں گی تو سکون اور چین آجائے گا' نیند آجائے گی۔ پھرانسان کہتا ہےکہاب کیا ہوگیا؟ کہتاہے کہاب چین آگیاہے اب ہم نے سب کھاللدکے حوالے کردیا ہے کہ ڈبودے یا اِسے تو یار کردے ہیشتی اب تیرے حوالے ہے۔ ال طرح انسان اطمینان میں آجا تا ہے۔اگر دوسروں کوسز ادینے کامل جھوڑ دوتو ا بنی سزاسے نے جاؤ کے اور اگر سزا کاعمل آپ نے کیا تو پھرا ہے کیے بھی سزالینی

ہوگی۔خاکسارموومنٹ آپ نے دیکھی ہوگی' وہ بردی شان دارموومنٹ تھی' جو نمازنہیں پڑھتا تھا اس کوامیرِ سالار کی طرف سے سزاملی تھی اور دُرتے مارتے ہے اگر بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تو باپ نے مارا باپ سے کوئی علطی ہو گئ تو بیٹا باپ کومارتا تھا۔ عمل ایک جبیبا تھا مگر درمیان میں رشتہ ڈسپان کی وجہ سے منقطع ہو کیا....کہنے کا مقصد رہے کہ اتنا بھی دین کوڈسپلن نہ بناؤ کہ پہچان ختم ہوجائے کہ باپ نے نماز نہیں پڑھی اور بیٹا وُڑے مارنے لگ جائے۔اس طرح سارا مرتبه اور رعایت ختم ہوگئی۔ تو دین کواتنا ڈسپلن بھی نه بناؤ ' دین میں تھوڑی سی رعایت بھی رکھو۔ آپ کے دین نے تو بڑا ہی کمال کیا۔ سب سے پہلا واقعہ ہی دین نے بیکیا کہان لوگوں کوساتھ ملایا جومخالف تنصے تو دین کے مخالفوں کو دین کا ساتھی بنا کے پیش کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سزانہیں ہے۔ دین نے کہا کہ چلوکلمہ پڑھ لوتو سزانہیں ہے آ یے خودکلمہ پڑھ لوتو آ پ کوسزانہیں ہے۔فرض كرو بجيلي زندگى كافرانه كزرى ہے اب اگر كلمه يره هاوتو بھرمومنانه شروع ہوجائے کی۔تو دین نے ایک بات میسکھائی ہے کہتو بہرنے والے کوئی زندگی ملتی ہے كلمه يزهنے والے كونيا ايمان ملتا ہے' تونيا كلمه يرصنے والے كونيا ايمان مل جاتا ہے۔ تو بچھلی بات کو بچھلے حالات میں رکھواور تو بہ کر کے نیا کلمہ پڑھوتو آج سے نے مومن بن جاؤ کے ۔۔۔۔ کافرایک بارکلمہ پڑھے تو اس کا ۸۰ سال کا کفر دُھل جاتا ہے اور اگر ہم ایک بار پڑھیں تو کیا ہوگا؟ بلکہ ہم تو بار بار پڑھتے ہیں 'اب بات اتنى ہے كەدل سے كلمه برا ھاليا جائے ول سے معذرت كرلى جائے تو بەكرلى جائے ہو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں زندگی کے حوالے سے بات بتارہا ہوں۔ پھرائی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہم زندگی میں دو کام کرنا جا ہتے ہیں'

ایک بیرکهاس میں بچھے چیزوں کا اضافہ ہوجائے 'یااللہ ہماری بیربا تیں زندگی میں یوری کر دے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بیر بیر چیزیں ہماری زندگی سے نکال دے۔اس زندگی میں تو بیہوتار ہتاہے کہ چھ پبندیدہ چیزیں غائب رہتی ہیں اور تجھنا پیندیدہ چیزیں حاضر رہتی ہیں' اور پیہرایک کے ساتھ ہوتا ہے۔تو زندگی میں بعض اوقات بیندیدہ چیزیں غائب رہتی ہیں اور ناپیندیدہ حاضر رہتی ہیں۔ دعابيركيا كروكه حاضراورغائب دونوں يرہى انسان كى رضامندى رہے۔ بيرہميشہ ہوتا ہے کہ اسینے آیہ ہی چیز پسندیدہ ہو جاتی ہے اور پچھ عرصہ کے بعد آپ دیکھیں گے تواہیخ اعضاء جو ہیں وہ ناپیند ہوجا کیں گے اور آ یہ کہیں تھے کہ یار ہاتھ تو کا نینے لگ جاتا ہے۔ آج نہیں تو کل یا پھر جارسال بعد ہاتھ کا نے گا' تو ہاتھ نے کا نینا ضرور ہے۔ پھرانسان کہتے ہیں اورلوگ کتابوں میں بھی لکھتے ہیں كه آب بزرگ مو گئے يا والدين مو گئے اور جب بہت بوڑ ھے مو گئے تو ان كوذرا الك بنهاديا جاتا ہے اور كہتے ہیں كہان كى طبیعت ذرانا سازر ہتی ہے اور آج گھر میں مہمان آنے ہیں۔ابیالوگ کرتے ہیں کہ اباحضور کواُدھرا یک صرف بٹھا دیا کہان کی طبیعت اچھی نہیں ہے بلکہ بڑے ادب کے ساتھ ان کو اُدھر بٹھا دیا۔ کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ مالک جو ہے اپنی ملکیت کھونے میں لگ جاتا ہے 'بناتے بناتے خود باہرنگل جاتا ہے۔ تو آپ جن چیزوں کے مالک ہیں یہ چیزیں کچھ عرصہ کے بعد آپ کو قبول نہیں کریں گے۔جن چیزوں کے آپ آج مالک ہیں' یہ چیزیں تو یہاں رہیں گی' مکانات یہیں رہیں گے اور چیزیں آپ کی ملکیت کو قبول کرنے سے باغی ہو جائیں گی او جہاں پر آپ کا Major علم جلتا ہے وہاں برآ ب کے حکم نامے جلنے بند ہوجا تیں گے کیونکہ وہاں

دوسرے حالم پیدا ہوجائیں گے جاہے وہ آپ کی اولا دہی ہو.... تو وہاں ان کا تحكم چلناشروع ہوجائے گا' پھراورطرح كے واقعات ہوجائيں گے اوربس والا انسان اختيار والاانسان بي بس موجائے گا'۔اس كية بيا بينية بي كاضرور جائزه لیں 'آپ اپنی قدرتوں کے زمانوں میں تو بہروتا کہ بے بسی کا زمانہ نیکی میں گزرے آسانی میں گزرے کیوں کہ بیے بی کازمانہ ضرور آجاتا ہے۔اس لیے اپنی طافت کو بھی طافت ورنہ بھھنا کیوں کہ طافت جو ہے ہمیشہ ہے بس ہو جاتی ہے طاقت جبر پیدا کرتی ہے طاقت اطاعت پر مجبور کرتی ہے اور جس کوآ ہے۔ نے اطاعت پر مجبور کر دیا' جب ذرا مجبوری دور ہوئی تو وہ اطاعت سے باہر ہو جائے گا۔ تو کسی کوا طاعت پر مجبور کرنے کی بجائے اس کے دل میں محبت پیدا کر دو۔ بیہ بات دین نے سکھائی ہے۔ محبت جب پیدا ہو گی تو مجبوری جو ہے وہ ہ سانی میں بدل جائے گی ورنہ طاقت کا جبر بغاوت ہی پیدا کرے گا۔انسان صرف اسی وفت تک جبر میں رہے گا جب تک طاقت ہے اور طاقت ذرا ہٹی تو بغاوت کردےگا۔ ہمیشہ بہی ہواہے۔ بڑے بڑے خالم بادشاہ طاقت ور بادشاہ ہمیشہ بغاوت کے ذریعے النے کیوں کہ جس نے پاس طاقت تھی اس نے طاقت استعال کیےرکھی ہےاور پھرلوگوں کےاندرآ ہستہ آ ہستہ بغاوت بلتی رہی اور پھر بغاوت ہوگئی۔ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے۔اس لیے آپ اینے آپ کا ضرور جائزہ لو۔ زندگی اللہ کے حوالے کرنی ہے اللہ کے پاس جانا ضرور ہے زندگی کامل آپ نہیں چھوڑ سکتے استعفیٰ آپ ہیں دے سکتے ورنہ تو آسان بات ہوتی کہ استعفیٰ آ جاتا برانی زندگی آجاتی جس طرح پہلے زمانے میں تھی اسلام کے ابتدائی زمانے میں کہ ہم بھی گزارہ کر لیتے۔ مگروہ بات نہیں ہے کیوں کہ زندگی آج کی ہے

مسائل آج کے ہیں واقعات آج کے ہیں اور دین کل کا ہے۔ بس جھرا یہاں پر ہے۔ کہتے ہیں دین اگر آج کے زمانے کا ہوتا تو پھراس کو استعمال کر لیتے مگر بہت Busy Life ہے ہفتے میں ایک دن کے لیے نماز ہوتی 'اتوار کے دن صبح کے وقت جا گناہی مشکل ہوجا تاہے وین وہی ہے اور حالات کاپریشرزیا دہ ہے مصروفیت زیادہ ہے ٔ زندگی کے اندر Communication زیادہ ہوگئی ہے اس کیے بیرواقعہ بڑا مشکل ہوگیا کہ آج وین کو تجھنا بڑامشکل ہوگیا ہے۔حالانکہ دین کو سمجھنا بڑا آ سان ہے مگر زندگی کو آپ جیبوڑنہیں سکتے ' ستعفیٰ دیے نہیں سکتے ' شہروں کے اخراجات آپ پورے نہیں کرسکتے 'گھبراہٹ زیادہ ہے' واقعات زیادہ ہیں .... تو آپ تو بہ کا سفر جاری رکھیں' تو بہ کے بعد نیکی کریں اور اللّٰہ پر بھروسہ کریں' دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں ان تمام مشکلات ہے نجات دے اور تو مهربانی کر کیونکہ ہمیں سمجھ بین آئی کہ بات کیا ہے؟ آج کل شہروں میں ٹریفک کے مسائل زیادہ ہیں اور اگر آپ خیریت سے گھر پہنچ جاؤتو خدا کاشکرادا کروکہ یا اللّٰدآ ج كاليك اور دن خيريت ہے گزرگيا إوربس بيجي تيري مهربانی ہے گزرا۔ شہرکوئی بھی ہو'اس کے اندر خیریت کا سفر ہوجائے تو اللہ کی بڑی مہر بانی ہے کہ آج کادن بھی خیریت سے گزر گیا۔ اور بیر برسی مہر بانی ہے۔ ایک ایک دن گزارو مجی چوڑی زندگی کانہ سوچا کرو۔ رات کوسونے سنے پہلے سوچواور کہویا اللہ آج کے دن کی غلطیاں آج ہی معاف کر۔ وہیں یہ تو بہ کرو۔ کل کے نیک عزائم آج ہی کے کر کواور رات کوسوتے وفت آی Peaceful ہو کے سکون سے سوجاؤ اور بیہ کہو کہ بیااللہ بیغلطیاں ہیں ہم نے معافی مانگ لی ہے نیا پروگرام جو ہے تیرے نام سے کل شروع کریں گے اس لیے تو ہمیں معافی عطا فرما۔ تا کہ تازہ

ا کاؤنٹ ساتھ ہی ساتھ معاف ہوجائے۔ بچوں کے لیے دعا کیا کرواور والدین سے دعا کیں لیا کرو۔ بیآ سان می بات ہے۔ بُر بے راستے سے بچو کیکی کاراستہ خود بخو د پیدا ہوجائے گا۔بس نیک راستہ نیک لوگ نیک مقاصد ہوں۔اور نیکی تو آپ کو پہتہ ہے کہ بیکی کیا ہے؟ دل میں نیکی رکھوتو پھر بھی نیکی ہے۔اوراللہ تعالی نے بیایک خاص رازفر مایا ہے کہ بکدی جو ہے وہ بکدی کرنے سے ہوتی ہے اور نیکی صرف سوچنے سے ہوجاتی ہے' نیک نیت کونیت کا پھل ملتا ہے اور بکہ نبیت کومل کے بعد سزاہوتی ہے۔مطلب میہ ہے کہ بڑی رعایت رکھی گئی ہے کہ اگر تیری نبیت نیک ہے تو تجھے نیک ملا' نیک انعام ملا' اور اگر نبیت بَد ہے توعمل کا انتظار کرو۔ بدی کی سزاہو گی ممل سرز دہونے کے بعداور نیکی کوانعام ملے گاضرف نیک نیتی ہے۔اس کیےاس بات کا بہت زیادہ دھیان کرنا جا ہیے۔۔۔۔اور 'میہ کہ اللّٰد کا ذکر كرنابرى بات ہے لیمنی جواللہ كاذكركرتے ہيں مثلاً''اللہ ہُو'' كرتے ہيں تؤذكر جوہے بیان کی توجہ ایک طرف کراتا ہے لیعنی اللہ کی طرف۔ ذکر کرنے والا بہت ساری آلائشِ نفس سے نے جاتا ہے۔اور ذکر کا ایک درجہ ہے فکر' ذکر کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے فکر کامقام کہتے ہیں ذکر کامعنی اللہ کو بیکارنا ہے اور فکر ہے اللہ کو سوچنا' آپ اس کے بارے میں سوچؤاس کی کا ئنات کے بارے میں سوچؤا ہے ہونے کے بارے میں سوچو'اینے نہ ہونے کے بارے میں سوچو'اینے خیالات کے اندراللہ کا تذکرہ اللہ کا ذکر اللہ والوں کا ذکر اللہ کی یادین اللہ والوں کی یادیں ر کھوتو فکر کامقام پیدا ہوجائے گا۔ تواپیے ذکر کے بعدایے فکر کامقام پیدا کرو۔ تو آپ اینے اللہ کو تنہائی میں بکارو خاموشی میں بکارو آنسووں میں بکارو سجدے میں بکارواور جب آپ نے اس کوآنسواور سجدے میں بکارا تو بیرذ کر کی کیفیت

ہے۔اللہ کی اس بنائی ہوئی کا گنات کومجنت کی نگاہ سے دیکھوتو بہجی ذکر ہے۔اس کواطاعت کی نگاہ ہے دیکھوتو رہی ذکر ہے اللہ کے نام پرلوگوں کومعاف کرنا شروع کر دونو میجهی ذکر ہے اللّٰذکی راہ میں بیبہ خرج کرنا شروع کر دونو رہجی ذکر ہے .... بوریسارے اللہ بی کے ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقیم المطلوة لِلذِكوى لين على مهور ما ہے كەنماز قائم كرميرے ذكركے ليے۔ تو كويا كەنماز كا قائم کرنا ذکر ہے اور قرآن کواللہ نے خود تذکرہ کہا ہے۔ بیرذ کر العالمین ہے۔ قرآن كاير هناالله تعالى كاذكر ہے الله كى كائنات ميں الله كے جلوؤں كے تلاش كرناذكرب فسيسروا فسى الارض فسانسطروا كيف كان عاقبة المه كذبين دنيامين سيركرواور ديكهوكه جهوتول كى كياعا قبت ہوئى۔تواللہ كے حكم ہے سیر کرنا بھی ذکر ہے۔ گویا کہ اس کا ثنات کے اندراللہ کے حوالے سے سفر کرنا جوہے بیاللّٰد کا ذکر ہے۔ آپ اللّٰد کا ذکر کیا کرو اللّٰد کا فکر کیا کرو اللّٰد کے بارے میں سوچا کرو' مال باپ کی اس لیے عزت کروکہ وہ آپ کے مال باپ ہیں اور بیہ الله كاحكم ہے ....اس ليے بيه ذكر بن جائے گا۔الله كى راہ میں پیبہ خرچ كرو كے يا الله کی راہ میں جو پچھ بھی آیے کرو گے بیز کر ہے۔ تواییخ آی کواللہ کا ذکر کرنے والابناؤ الله كويا در كھنے والا بناؤ۔ آپ اپنے اعمال كى خود نگرانى كرو اپنے اعمال كا خودمحاسبه کرو۔ آپ معاف کرنے کاعمل شروع کریں گےتو معافی مل جائے گی۔ آ پ ایجھے وفت کا انظار کریں گے تو زندگی انچھی گزر جائے گی۔ Hope اور Fear بيرو چيزين آپ مين پيدا ہوتی رہتی بين ليني ڈراور اميد ، وَرَبِي خود بخو د پیدا ہوتا رہتا ہے اور امید بھی خود بخو د پیدا ہوتی رہتی ہے 'تو جب ور پیدا ہونا شروع ہوجائے توسمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ توجب ڈرپیدا ہونا شروع ہوجائے

تواس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری تو بہ جھے میرے اندیشوں سے بچا' یا الله مجھے میری عبرت سے بچا' تو پھرزندگی ڈر سے نکل جائے گی۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ڈراچی چیز ہے کیوں کہ ایمان جو ہے وہ ڈراور امید کے درمیانی راستے کا نام ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں کسی پرراضی ہوجا تا ہوں جب وہ مجھے راضى كرليتا بيئواس كامقام الله نے خود بتایا كه لاخوف عليهم ولا هم يه حنون ان لوگول كو پهر مين خوف نهين ديتا اور حزن نهين ديتا اب حزن اور خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہے آنے والے وفت کا اندیشہ اور مُزن ہے گزرے ہوئے زمانے پر افسوس۔ تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہواور نہ آئے والے کا اندیشہ ویو جو ہواٹھیک ہوا۔ کیسے تھیک ہوا؟ جو غلط كر گيا تھاوہ كيسے تھيك ہوگا۔اللہ تعالی فرما تاہے كہ وہ جوغلط كر گيا تو ہم نے بس معاف کر دیا۔اب گزرے ہوئے کا افسوس نہیں رہے گا۔اگر کوئی گالی دے گیا اور بُراكر گيا توايمان والا كهتا ہے كه بياس كاعمل ہے اور جماراعمل بيہ ہے ہى نہيں۔ اب آپ کوکزری ہوئی بات جو ہے وہ حزن نہیں دے گی۔مثلاً بیبہ ہاتھ سے نکل كيا كمال كاببيه تفاكه وه سأراجلا كيامكريه لايسحزنون والاكهتاب كهجونكل كيا وه میرانهای نہیں۔اس لیے جو چیز گئی وہ گئی جو ہواسو ہو گیااور جو ہواٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ماضی کو بک لخت توبہ کے ساتھ معاف کردیں۔ آپ اینے ماضی کوخود آپ ہی معاف کر دیں تو حزن نکل جائے گا اور خوف کب نکلے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ جوہوگا بہتر ہی ہوگا۔مثلاً کوئی کہتاہے کہ یا کستان پرتوبڑے اندیشے آنے والے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی اندیشے ہیں آنے والے کیوں کہ اندیشہ تو انسان برآتار ہتاہے اور ہرآ دمی کو بردا اندیشہ موت کا ہے اور جس ملک برحملہ ہیں

ہوتا اس ملک میں بھی لوگ مرتے رہتے ہیں۔اس طرح لوگ ڈرتے ہیں کہ وہاء مسينے والی ہے مگر وباء کے بغير ہرعلائے ميں قبرستان ہوتا ہے وباءتو بعد میں تھیلے گی قبرستان پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ توجس پیربیدو با نہیں آئی اس نے بھی مرجانا ہے۔مثلاً کوئی شخص بڑاسخت بیار ہوگیا اور مرگیا مگرجو بیار نہیں ہواوہ کہاں گیا وہ بھی مرکبیا' اور بیر بھی مرجائے گا'بس دودن کی بات ہے۔ گویا کہ بیراندیشہ جو ہے بيموت سے زيادہ خطرناک ہے۔انديشہ پيدا ہو گيا تو مصيبت پيدا ہو گئ اور خطرہ بیدا ہو گیا۔مثلاً اندیشہ ہوتا ہے کہ پہتہ ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ تو کیا لوگوں نے بھی انتھے آ دمی کواجھا کہا؟ لوگ تو مھی نہیں کہتے۔لوگ اگر براکہیں گے اورتم ا چھے ہوتو اچھے ہی رہو گے۔لوگوں نے تو پیغمبروں کوہیں مانا' رشتے داریوں کے باوجود مبیں مانا' قرابت داریوں کے جاوجود نہیں مانا'لوگ تو خدا کوہیں مانے' اس کا مال کھاتے رہے ہیں اس کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم تنبير ، مانة ـ نوالله كهتانه كه چلونيس مانة تونه مانومگريه كهانالو اور كها و كها و يو اور وفت گزار و پھرتمہاری ہماری بات ہوگی جب وہ وفت آئے گا پھر ہم بتلا ئیں ككريده ون به جس كوتم جعثلات تصاس وفت كافر كها ويبقول الكفو يسليسنى كنت ترابا كاش مين ملى موتا كاش بيدن ويكفنا بى نصيب ندموتا وه ایک وفت اللہ تعالیٰ نے ''وکھرا'' رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک درولیش کوسز ا ہوئی اوراس کا سرة هر سے الگ کردیا گیا۔اس نے اپنے سرکوایے ہاتھ میں پکڑ لیااور جامع مسجد کی سیر هیال چرصنے لگ گیااور 'انصاف انصاف انصاف' کی صدالگائی۔تواس کے پیرصاحب نے اسے روک دیا اور کہا کہ بات بیہ ہے کہ جو انصاف تو ما نگ رہا ہے نیتو قیامت کو ہوگا کیوں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے

## 12 1

ایک دن رکھا ہوا ہے اور اگر تو آج ہی وہ انصاف مائے گا تو آج ہی وہ دن آ جائے گا۔اس کیے اپنے مسکے کو ایک آنے والے دن کہلے سے مقررہ دن کے کیے چھوڑ دو یو انہوں نے اپنائر چھوڑ دیا۔اس درولیش کا نام تھائسر مدّاوران کے پیرصاحب کا نام تھا ہرے بھرئے۔ گویا کہ انصاف کا ابھی وفت نہیں ہے اور زندگی میں انصاف کا ہونا بھی ممکن نہیں ہے کیوں کہ اس کے لیے یوم انصاف وبإل موكا ذلك اليوم الحق اورالله تعالى فودفر ماياتها يسوم يقوم الروح وه دن ہے جب روطیں قائم ہوجا کیں گی ذلک الیوم السحق کوئی ال دن بول بيس سكے گائسب بندے اس دن خاموش ہوں كے اب حاضر ہيں اب بولو تواب کیا بولین اعمال سامنے ہوں گے۔اب بولنے کامقام ہی کوئی تہیں ہے پھراللہ تعالی ہو چھے گااب بتاؤ لمن الملک اليوم آج کے دن کامالک كون ہے؟ پھرفرمايا ہے كہاب بتاؤبادشائى كيا ہوتی ہے لله الواحد القهار آ ب کی بادشاہی ہے آ پ کی بادشاہی انصاف کی بادشاہی ہے بینی اب انصاف کی بادشاہی اس کی بادشاہی ہے اس میں ہمارا کیا دخل ہے .....ا کثر ایسا ہوتا ہے كهجوعزت بإفتة بناهوا ہے اندر سے اس كاكر دارا جھانہيں ہے اور جواجھے كر دار كا ہے وہ بعض اوقات فرقہ ملامتی میں ہے گزرر ہاہوتا ہے۔ایک نیک آ دی درویش آ دمی نے روزہ رکھا ہوا تھا تو شہر والوں کو پینہ چل گیا کہ بزرگ آ رہے ہیں' تشریف لارہے ہیں'اس شہروالوں نے صف بندی کرلی' اور جلوس بنا کے سب بزرگ کا استقبال کرنے کے لیے بہتنے گئے جب بزرگ شہر میں داخل ہوئے تو ۔ کھاناشروع کر دیا جب کہ رمضان شریف کامہینہ تھا۔شہروالوں نے بہت برا بھلا كہاتومريد كہنے لگے سركارا آپ نے بيكيا كيا؟ انہوں نے فرمايا كه بات سنوساٹھ

## 120

روز ے رکھنے آسان ہیں مگرغلط لوگوں میں مشہور ہونا میں برداشت نہیں کرسکتا تھا' جھوٹے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا میرے بس سے باہرتھا' یہ مجھے گمراہ کر جاتے' مار دیتے مجھے' پیبہتر ہے کہ میں نے اپناراستہ لےلیا' روزے ہی رکھنے ہیں تو میں رکھتا چلا جاؤں گا بلکہ ساری عمر روز ہے رکھالوں گا.... تو ان لوگوں میں مشہور ہونے نے بچو۔ یہاں سے ملامتی فرقہ شروع ہوگیا۔ ملامت کا مطلب کیا ہے؟ كہ ممين برے لوگوں ميں عزت نہيں جا ہيے۔ لوگوں نے اسى طرح كئ کہانیان بتائی ہیں کہ ملامتی فرنے کہاں سے بنے ہیں۔مقصد کے تھا کہ شہرت کو غلط راستوں پر جانے ہے روکنے کے لیے ملامت اختیار کی جائے ..... ہوتا درویش ہے مگر کہتا ہے کہ جی ہم تو بس ایسے ہی ہیں۔ دو درویش منے وہ دونوں ہمعصر درولیش تنے ایک مائی صاحبہ ان کے پاس گئی اس کے رزق کا ذریعہ گانا تھا' گانا گاکر ببید کمانی تھی اس نے ایک درویش سے کہا کہ آپ ہماری وعوت قبول فرمائیں انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے یاس دعوت کے لیے وفت تہیں ہے اس لیے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ وہ دوسرے درولیش کے بیاس چلی گئی تو انہوں نے دعوت قبول کرلی اوراس کے گھر کھانا کھالیا۔وہ پھر پہلے بزرگ کے یاس واپس گئی اور بولی کہ آپ نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ بزرگ دیکھیں کیسا بزرگ ہے کہاس نے ہم غریبوں کی دعوت قبول کرنی۔ انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ بات یہ ہے کہ دراصل ہم تھہرے ایک دریا کا یاتی اور وہ بزرگ ہے سمندر اس کے اندر كوئى چيز جائے جا ہے رزق ياك كاياك رہے گا مارے ياس تھوڑ اسايانى ہے اس کیے میں نے تیرے رزق سے گریز کیا 'سیدھی سادھی بات سے ہے۔ خمروہ اس بے باک بیان سے بری خوش ہوئی۔ پھروہ دوسرے بزرگ کے باس کئی

جس نے کھانا کھالیا تھااوراسے بتایا کہ میاں میرصاحب نے آپ کوسمندر کہد یا ہے آپ کی بری شان بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات بیہ ہے کہ میری کیا شان ہونی ہے اصل بات رہے کہ وہ سفید جا در ہے وہاں داغ نمایاں ہوجاتا' ہم تو پہلے ہی کالی جا در ہیں ہم نے کیالینا اور کیا دینا' ہمارے پاس ہے ہی کیا'اس لیےان پراٹر پڑتا ہے ہم تو ہیں ہی ایسے ہم پر کیا اثر پڑنا ہے تو ہمارا مطلب سی ہے کہ وہ مقام ہی اور ہے اور بزرگ وہ ہیں .....ہوتا سے کہا لیسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جب ملامت جو ہے وہ بعض اوقات ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ جہاں شہرت بے وجہ ہو وہاں حجیب کر گزر جائیں' لوگوں میں شہرت سے بچنا چاہیے بیجا سلاموں سے بیخا جا ہیے بیرانا کا سفر ہوجا تا ہے اس سے خود کو بیجاؤ' ہ ہے بہت نمائش میں نہرہو۔اگر کوئی جاننے والا تعریف کرے تو وہ تعریف ہے اور نہ جاننے والاتعریف کرے توسمجھو کہ بدتعریفی ہے۔اس لیے ناواقف سے نج کے رہو جھوٹے آ دمی سے نج کے رہو شہرت جو ہے وہ خوشامد نہ بن جائے۔ خوشامہ سے بچو! خوشامہ کی تعریف ہیہ ہے خوشامداس کلام کو کہتے ہیں'ون الفاظ کو کہتے ہیں کہ سننے والا جسے سمجھے کہ سے ہے اور بولنے والا جانتا ہو کہ رہے جھوٹ ہے کیعنی ایک خوشامد کرنے والے نے اس کی حصوئی تعریف کی ہےاور وہ سیمجھتا ہے که بال بیالیے ہی ہے۔ایک آ دمی خوشامر نہیں سنتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں خوشامه بین سنتا اورایک دوسرے آ دمی کودعویٰ تھا کہ میں ہرکسی کی خوشامد کرسکتا ہوں کسی نے کہا کہ کیسے بینہ جلے گا کہ تو اس کی خوشامد کرسکتا ہے۔اس نے کہا کہ چلود بھوکہ میں کیسے تعریف کرتا ہوں۔وہ اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ جناب میں نے آپ سے کہنا چھٹیں ہے گرایک بات مجھے کہنے کی اجازت دیں

کہ آپ واحد آ دمی ہیں جوخوشامر نہیں سنتے۔ تو خوشامد نہ سننے والا کہتا ہے کہ ہاں الیں ہی بات ہے۔ اور اس نے کہ یہی تو خوشامد ہے۔ اور اس نے خوشامد کے دکھادی۔ خوشامد کرے دکھادی۔

تو آپاب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیان دے پاکتان کی بھاء کی دعا کریں آج کل پاکتان اپنی چالیس سالہ منزلیس پوری کررہا ہے اللہ تعالیٰ اب اس کے اندر آزمائش نہ ڈالیس اور معاف فرمائے اور نئے راستے کامیابی کے راستے عطا فرمائے .....اور حق والوں کو حق مل جائے۔ یا رب العالمین دین اگرنا فذکرنا ہے تو آسانی سے نافذ فرماد ہے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کراور دین کو نافذ ہی کرد ہاورا چھلوگوں کو سربراہی کا موقعہ عطا فرما۔ اوکوں کو ان کے حقوق اور فرائض اداکرنے کی تو فیق عطا فرما۔

ان کے حقوق اور فرائض اداکرنے کی تو فیق عطا فرما۔

آمین ہو حمت کی یا ارجم الراحمین.



https://archive.org/details/@awais\_sultan



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan Talib-e-Dua: M Awais Sultan Madni Library Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

- ا اللہ تعالیٰ کی تو کوئی شکل نہیں ہے گر بیدہ الملک کے مطابق اللہ کے مطابق کی مطابق کے مطابق کے
- ۲ سے چھٹر مائیں۔
- س کہا جاتا ہے کہ پچھلوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں' اس کی ذرا وضاحت فرمادیں۔
- ہم کہتے ہیں کہ جولوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ فقیر ہی ہوتے ہیں اور وہ نظام چلاتے ہیں۔
- جوبیا صطلاحات ہیں جیسے ابدال ہوں یاغوث ہوں تو بیسب ڈیوٹی
   والے لوگ ہیں۔
  - ٢ جيسے ماضي ميں پھھابدال تضووہ اب بھی ہوں کے يا ہوتے ہيں؟
    - ے لوگ ایک پیرکو پکڑ کر دوسرا پیرکیوں پکڑتے ہیں؟
- ۸ جب کسی کو ایک راسته مل گیا تو پھر وہ کسی اور کی محفل میں تو نہ
  - جائے....
  - و اسلام کے کتنے راستے ہیں؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال

جب ہم کہتے ہیں بیدہ الملک یعنی اس کے ہاتھ میں ملک ہے بادشاہی ہے تو ''ہاتھ'' کالفظ ایک ایسی ذات سے وابستہ ہے جس ذات کی شکل نہیں ہے تو کالفظ ایک ایسی دات ہو وابستہ ہے جس ذات کی شکل نہیں ہے تو کیا پوری شکل بھی ہے ؟ ان کااصل سوال ہے ہے ۔ بیاللہ کریم کی انسانوں سے بات ہورہی ہے ۔ تو جب لفظ ''ہو '' وہ'' کہنے سے شکل تو بنتی ہے 'پوری شکل بنتی ہے ۔ ''ہو اللہ'' یعنی کہ'' وہ اللہ'' ایک اشارہ ہے ضمیر ہے ۔ اللہ خود فرما تا ہے آنا '' اور ہی کہ' نہی نہیں ہے ۔ اللہ خود فرما تا ہے آنا '' اور ہی کہ' نہی نہی کہ سے کہ فی المحیو ق المدنیا ۔ یہاں پر'' ہم' 'جع لیمنی 'ور'' ہم' نحن اولیاء کم فی المحیو ق المدنیا ۔ یہاں پر'' ہم' 'جع کا صیفہ ہے جب کہ اللہ واحد ہے ۔ یہ کوئی عجیب ہی بات ہے ! تو اللہ خود اپنی ساتھ یہ صیغہ استعال کرتا ہے یعنی بھی '' ہم' 'اور بھی'' میں' ۔ مثلاً ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا' میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں پین خلق کی پیدا کر دیا ۔ پھر یہ فرمایا کہ نے نہ نہ لنا اللہ کو وانا لہ لحافظون یعنی ہم نے بید کراتار ااور ہم ہی اس نے می نزلنا اللہ کو وانا لہ لحافظون یعنی ہم نے بید کراتار ااور ہم ہی اس

كے حفاظت كرنے والے ہیں۔ بھی اللہ تعالی اینے لیے 'انسسا'' كہتاہے بھی ''نَهُ وَمَاتَ بِن اور بھی اینے لیے' ہو '' کہتے ہیں۔ بھی اپنے لیے کیا فرماتے ہیں اور بھی پچھاور فرماتے ہیں۔سبٹھیک فرماتے ہیں! جب آپ اللہ کریم کی ذات مجھو گے تو پھر پہتہ جلے گا۔اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال وضاحت سے بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا چرہ ہیں ہے کین خود فرمایا ہے فایسما تولوا فشم وجه الله تم جدهرجا وادهرالله كاجبره بـــاس نه 'وجه الله' ' كالفظ بنادياكه جدهر بھی آ. نکھا تھا کر دیکھو گےتو چہرہ اسی کا ہے۔کیا انسان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے؟ نال خبردار! پھراللدكاچېره كيے ہے؟ اور پھريد كھوكه 'صبيعة الله' كين اللهكا رنگ ۔ تو کیااللہ کارنگ ان سات رنگول میں سے ہے جوہم قوس وقزح کے رنگ د کیھتے ہیں'ان رنگون میں ہے جولال بھیلا' ہراوغیرہ وغیرہ ہیں؟ تو پھرالٹد کارنگ کیا ہے؟ سب سے اچھارنگ ہے۔ پھر''عین'' کالفظ ہے کیعنی عین اللہ' اور پھر ينظر بنور الله كهوه الله كؤرس و يكتاب اور يعرفر مايا اورتم بهي ويكهواني مع كم من الناظرين 'ميں بھى ويكھنے والا ہول ۔ وہ ويكھے گاكيے؟ آكھ سے د بکھتا ہے' سمیع وبصیر ہے' سنتا ہے' دیکھتا ہے' وہ بولتا بھی ہے' زبان کے بغیر بولتا ہے 'آنکھ کے بغیر دیکھاہے پھراللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہے؟ اور بیہ بات کیاہے؟ وہ قریب بھی ہے دور بھی ہے مکان بھی رکھتا ہے لامکاں بھی رکھتا ہے۔ نیاللہ تعالی کی بری خوب صورت بات ہے۔ کہتا ہے کہ بیہ ہے مکان الله کا" "بیت الله" لعنی اللّٰد کا گھرہے اور وہ بیت النّٰی ہے جوحضور اکرم ﷺ کا گھرہے۔اگر اللّٰد کا گھر بهاوربدالله كالهرب توكيا الله السمين مائش ركهتا ب-انسان اين كهرية جھوٹا ہوتا ہے وہ گھرسے تو بردانہیں ہوتا۔ تو اللّٰد گھرکے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے

ز مین برجعی اس کامکان ہے آ سان برلامکان ہے اور کتنوں کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ یعنی کہ بیہ ہے اللہ تعالی کی بات۔ آب اس کے آگے محدہ کرتے ہیں تو کیا خانه کعبه کی طرف منه کرنے ہے اللہ قریب موجاتا ہے؟ کیا دوسری طرف سجدہ كرين سے الله دور موجاتا ہے؟ جب آب دعا ماسكتے ہيں تو آب برى خاموشى سے دعا ما تک رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالی کہیں یاس ہی بیشا ہواس رہا ہوتا ہے کھر دعامنظور ہوگئ حالانکہ کوئی Message convey نہیں کیا 'کوئی پیغام بھیجا' نہیں گیا، چیھی ٹائی نہیں ہوئی بلکہ کوئی پرنٹ نہیں نکلا' کوئی پر لیس نہیں جلا' تو پھر بات کیسے پہنچ گئی؟ بس پہنچ گئی۔ بیرسارے قواء جتنے بھی ہیں بیرسارے کے سارے!للد کے ہاں استعال ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کیے وہ الفاظ استعال كي مثلًا باته كااستعال كيا يدالله فوق ايديكم تمهار ع باته كاو برالله كا ہاتھ ہے۔ اور ریکہ ومارمیت اذرکمیت ولکن الله رمی کہوہ ممکرتم نے جیل پھیکا بلکہ ہم نے پھینکا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ کیا اللہ Receive کرتا ہے؟ یہی تو اللہ کی خوبی ہے کہ ایسا ایسا بیان کیا کہ شکل پھر بھی نہیں بنتی وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے اور تم درمیان کے لوگ ہو تو تمہیں کیا پینہ کہ اول کیا ہے آخر کیا ہے؟ اول کب سے شروع ہوا؟ اول تو اول ہوتا ہے۔ اور ہم تو درمیان میں ہیں ز مانے کے درمیان میں ہم ہیں کیونکہ ہم سے پہلے پچھاز مانہ بیت چکا ہے۔ ثبوت اس کا بھی ہے کہ قبرستان کو دیکھو کہ یہاں کچھلوگ تنھے جو چلے گئے۔لہذا ہم سے يہلے پھوز مانہ جلا گياز مانے كى ابتداء سے پہلے اول كالفظ جہاں بھى آئے گاوہاں الله ہے جوابتداء آپ مجھ سکتے ہیں اس ابتداء کے وفت اللہ کے بلکہ ہرا بتداء سے بہلے اللہ ہے ہرانہا کے بعداللہ ہے اول بھی اللہ ہے آخر بھی اللہ ہے اور ظاہر بھی

الله يئ باطن بهى الله يهد جب ظاهر بهوجائة وه باطن ميس بهوتا ہے۔اگر آپ باطن میں اسے پیچان لوتو وہ خود بخو د ظاہر ہوجا تا ہے۔ بیالی بات ہے کہ ہے میں نتیوں اندر دیکھاں تے باہر کس نوں جاناں ہے میں نتیوں باہر سمجھاں نے اندر کون ساناں حق بات بيه ہے كما ندر بھى تو اور باہر بھى تو ہے۔ بلصے شاھ كہتا ہے اس مقام كى سمجھ نہیں آئی کہ میں مولی جہیں ہول میں فرعون نہیں ہول تو آخر میں کون ہول۔ اس كامطلب بير ب كدالله خود آب بى موى الله يدافر ما تا باور آب بى فرعون پیدافرما تا ہے اور پھر آپ ہی جھگڑا کرادیتا ہے اسے صبح ازل انکار کی جرا ت ہوئی کیونکر؟ مجھے معلوم کیا اوہ روازداں تیرا ہے یا میرا

الله تعالی میتو آب ہی بتا کہ وہ زاز دال تیراہے کہ بین ہمیں تو پیتہ بیں ہے کہ شیطان کیا ہے۔اگراس نے انکار کر دیا تھا تو اس کا وہیں گلا دیا دیا تھا بلکہ پھر اسے کھلی چھٹی دے دی کہ جاؤانسانوں کے پاس جلے جاؤ۔اللہ نے کہاتمہیں وہ مراه کرے گالیکن عباد الخلصین کوہیں کرے گا۔ نو اللہ کریم کی جو باتیں اینے بارے میں ہیں وہ بری خوب صورت ہیں اور جو با تیں انسان کے بارے میں سهيع وه بھي خوب صورت ہيں مگر الله کی شکل تم بنانہيں سکتے۔" ہاتھ'' کا لفظ وہ استعال كرے گا'اس لفظ' ہاتھ' كامعنى ہاتھ ہى ہے بعنى الله كا ہاتھ۔ وہ غالب ب لله جنود السموات والارض - اگرالله كالشكريس اوراس كزمين اور آسان کے خزانے ہیں تو کیااس کو پیسے کی کوئی ضرورت ہے؟ ناں! وہ مختاج بھی تہیں ہے بلکہ وہ توسخی ہے مالک ہے مقصدیہ ہے کہ آب اس کو Form میں تہیں

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

لا سكتے، شكل ميں نہيں لا سكتے اس كى صفات ہيں اور سارى صفات آپ سمجھ سكتے بين ليكن ذات كاابلاغ آپ نبيل كريكتے ۔ آپ كوبات سمجھ آئى؟ يه كہتے ہيں وہ دستِ حق باطل شكن ہے تو وہ كيے ہے؟ ليمن الله كا ہاتھ' کیے ہوتا ہے۔ بیآ نے بیں جان سکتے اللہ کارنگ کیسے ہوتا ہے؟ بیر آ پ نہیں جان سکتے ۔اعضاء کی تمام باتیں جو ہیں وہ وہی کی وہی ہیں اللہ کے ساتھ تمام صفات موجود ہیں مگر آپ نہیں جان سکتے۔اس لیےانسانوں کی دنیا میں اللہ کا ذکر عجب بات ہے انسانوں کی دنیا میں اللّٰہ کا ذکر بہت عجیب بات ہے انسانوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمجھایا 'انسانوں کی زبان میں ہ ہے کو سمجھا یا 'اور رہ بردی عجب بات ہے۔ ورنداگر اللّٰداینی زبان میں ہر چیز بولے تو آپ کو مجھ ہی کچھ نہ آئے۔ تو میاللہ تعالی کی مہر بانی ہے کہ مہیں تمہارے انداز کےمطابق سمجھار ہاہے کہ میں رزق دیتا ہوں مہم تخی ہیں اورتم دعا کروتو میں منظور کرتا ہوں۔تو ساری باتیں جوہیں وہ انسانی لیول کی ہیں تا کہ تہمیں سیجھ ابلاغ ہوجائے۔اوراللہ تعالیٰ کی ذات کا ابلاغ نہ بھھ آئے تو پھراس کے قریب جاؤ جواللہ کے قریب ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا گریہلوگ مجھے سے محبت جا ہتے ہیں ان سے آپ کہدو بیجئے کہ ہماری محبت جا ہتے ہیں تو بیر آپ کا حکم مانیں ' پھرہم خود ہی ان سے محبت کرنے لگ جائیں گئے کیونکہ بیہ مجھے پہچان ہمیں سکیل کے پانہیں علیں گے۔اس لیےاللہ نعالی کو پانے کا اور جانے کا طریقہ کیا ہے؟ الله كے محبوب ﷺ كے قريب ہوجاؤ۔ بس كھيل ختم ہوجاتا ہے۔ بس اللہ جانے اوراس کا حبیب ﷺ جانے۔ آپ لوگ کیا جان سکتے ہو۔ بیتو کوئی بھی نہ بتا سکا آج تک کہ اللہ تعالیٰ کی Form شکل کیا ہے؟ ایک وفت میں ایک کونظر آتا ہے

دوسرے کوہیں پینہ چاتا۔موی التلیخالا کی امت نے کہا کہ آپ بولنے رہتے ہیں ا ہم پیچھے ہٹ کرس لیں گئے اللہ کی بات س لیں گے۔موئی نے کہا کہ بین بیرواقعہ ہی اور طرح ہے۔اس لیےاللہ بولتا ہے لیکن زبان کے بغیر سنتا ہے لیکن کان کے بغیر' دیکھتا ہے لیکن نگاہ کے بغیر ساری باتیں کرتا ہے سب باتوں سے بغیر کہ ہے اس کی شان اس کے شات اس کے آپ Form نہیں بنا سکتے شکل نہیں بنا سکتے تو وہ Form کے بغیر بی ایک فارم ہے۔ بس وہ اللہ ہے ذات ہے اور اس کی ذات کی Dimensions 'جہت آ ہے بیان نہیں کر سکتے 'بس ایسی ذات ہے کو قریب مجھی ہے اور دور بھی ہے اور وہ ہوآ غاز سے پہلے ہے اور ہرانجام کے بعد ہے اور جب اس کے بارے میں کہا جائے کہ کیا وہ کونی انسان ہوگا تو اللہ تعالی انسان نہیں ہوسکتا' نہاس کا کوئی باپ ہے نہاس کی کوئی اولاد ہے وہ باپ سے بے نیاز ہے اولادے بنیاز ہے۔ پہلے کیا جوتا ہے؟ آپ "پہلے 'کے لیے تواول کالفظ بول رہے ہیں اور وہ تو اول سے بھی بہلے ہے۔ اس کیے آپ اللہ کے بارے میں يتشويش نه كيا كروبه بزرگول نے كہا كه الله كوجانے كافكر نه كيا كرو الله كو مانے كا فكركرو ـ كياكرو؟ ماننے والى بات كرو ـ اوراگر جاننا جا ہوتو انسانوں كو جانواورا بني زندگی کو جانو'اینے چندروز ہ اوقات کو جانو کہ کب تک آپ ہواور کب کے بعد آ ب کیا ہوجاؤ گے۔ آپ کا وفت تھوڑ ہے عرب کی بات ہے اس کو جانو اور ان لوگوں کی بات کروجنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے اور سب سے زیادہ مقرب ہستی وہی ہے جس کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہو۔ بس آپ اس ہستی کے قریب ہو جاو الله كوجان عن كافكرنه كروبس وه الله الله عن كوجان البيس ب

## IAZ





## الله جو کے ہوجاتا ہے تو چراس نے لشکر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟

جواب

التدتعالى نظرتوركها بواب يعنى لله جنود السموت والارض But He has no ememy. کیکن اس کا کوئی وشمن ہیں ہے جس کی خاطراس نے اشکررکھا ہوا ہے He has no enemy to frighten him تو ایسا وہ کی نہیں ہے جس سے اللہ ڈرتا ہواور جس کی خاطراس نے فوجیس کھی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کے یاس خزانے نیں لیکن اس کوان خزانوں سے کوئی چیز خرید نے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تہمیں خزانے جاہمیں تا کہم مال خرید سکؤالٹدکوکوئی اور چیز خریدنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کیونکہ جوخریدنے والی چیز ہےوہ بھی اس کے خزانے میں شریک ہے۔ تو اس کیے اس کوان باتوں ، کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ اس کا کوئی رشمن ہوگا' رشمن تب ہو جب کوئی اور اللہ ہوٴ لیمنی دواللہ ہوں تو متمن ہوسکتا ہے دواللہ تو ہیں ہی نہیں وہ تو ہے ہی ایک الہٰدا ایک کا دخمن تو ہونہیں سکتا ۔ بلکہ یہاں تک فقراء کہتے ہیں کہاں کا نثریک ہوہی تہیں سکتا۔ بیتو تمہیں سمجھانے کے لیےاللہ نے فرمایا کہ شریک نہ بناؤ۔ شرک بیہ نہیں کہتم اللہ کاشریک بنالو کے بلکہ شرک ہیہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی فر مائی ہوئی بات کے علاوہ کسی بات کو مان لینا شرک ہے۔اللّٰد کا تو شریک ہوہی نہیں سکتا۔ شریک وہ ہے جوکنفیوژن پیدا کرے کہ بیالٹد ہوسکتا ہے۔ وہ الٹد جونظرنہ آئے اس کاشریک کون ہوسکتا ہے۔ بیناممکن ہے۔ابیااللہ جواول بھی ہواور آخر بھی ہو اس كا شريك آپ تهيس بنا سكتے ۔ ايك واقعہ لاہور ميں ہوا تھا كہ ايك

آ دمی نے اپنے آپ کوخدا کہد میا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کا خوف کر سناہے کہ تو اييزا بيكوخدا كبتاب-وه كبتاتها كه مين خدا بهون اسي كبا كيا كهاس خدان تو بیرآ سان بنایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بیرآ سان بنایا ہے۔ کہتا ہے کہ تیرے یاس ثبوت کیا ہے کہ تو نے آسلان بنایا ہے؟ کہتا ہے کہ اس نے کون سما ثبوت دیا ہے تم مانتے جلے آرہے ہواس کو کہ وہ خدا ہے اور مجھے مانتا کوئی نہیں ہے اس کیے میں بندہ ہوں۔بس بہی بات ہے۔ کیونکہ آپ لوگ مانتے ہیں اس کیے خدا کا ثبوت کیا ہے؟ کہتم مانتے ہو!ورندابلیں کے پاس خدا کے نہ ہونے کے بے شار ثبوت ہیں۔ایک دفعہ ایک درولیش خدا کے ہونے کا ثبوت بیان کررہاتھا'اس نے ثبوت دیا تو ابلیس نے اسے توڑ دیا۔ اس درولیش نے کہا کہ اللہ رزق دیتا ہے ابلیس نے کہا کہ پھرغریب کیوں ہیں اوس نے کہا کہ اللہ زندگی ویتاہے ابلیس نے کہا کہ پھر مارتا کون ہے؟ تو وہ جو ہات کرے اہلیس اس کے برعکس ایک بات کے آیا۔ درولیش نے کہا کنہ اللہ جو ہے وہ اول ہے اہلیس نے کہا کہ پھر آخر کون ہے؟ الله صحت دینے والا ہے تو ابلیس نے کہا کہ پھر بیاریاں کون دیتا ہے۔ تو ساری باتوں کو شکست ہوتی گئی۔ تب اس درولیش کے پیرصاحب نے آواز دی کہ اب اس کو بیلفظ کہہ دو۔ تو اس درولیش نے شیطان سے کہا کہ دیکھومیں نے اللّٰد کو بغیر دلیل کے مانا ہےاب کرلوجو کرنا ہے۔شیطان نے کہا کہ بیہ ہے تیرے بغیر ہی ماننا ہے کہ اللہ ہے۔ تو شوت کیا ہے؟ تیرا ماننا ہی شوت ہے۔ مانے والا کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں اب تو میرے سے بات کر اللہ سے اگر کوئی تیرا اختلاف ہے توتم اینے اللہ سے خود ہی ہات کرواور اگر میرے اللہ کے خلاف تو

نے بات کی تو تیرا گلہ دبا دوں گا۔ جب کوئی مخص محفل میں اللہ کے خلاف بات كرية وه دراصل اين الله كى بات نبيس كرر ما بلكه وه نهمار بطاف ہے اور وہ تمہارے خلاف بات کررہاہے ورنہ تو اس کا اپنا اللہ ہے اور وہ خود جا کر تنہائی میں ا ہے اللہ سے فیصلہ کرے۔ اس لیے مفل کے اندر اپنے اللہ کے خلاف اپنی موجودگی میں بات نہ ہونے دیا کرو۔ ماننے والے کے ساتھ نہ ماننے والے کا کیا ذکر ہے۔اللہ تعالی کا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت ریہ ہے کہ ہم اس کوسجدہ كرتے ہيں اور بية خرى ثبوت ہے۔ نه ماننے والے سے کہو کہ عقل ميں ہم تم سے زیادہ ہیں طاقت میں بھی ہمتم سے زیادہ ہیں اور اللد کوہم مانے ہیں۔توبیہ تبوت ہوگیا۔ باقی ثبوت رہے کہ ہم الیمی ذات ٹیرایمان لائے ہیں جس ذات کے بارے میں کافروں نے بھی پیرکہا کہ آپ سے بولتے ہیں۔اس ذات نے بھی سے کے علاوہ بیس بولا اور انہوں نے فر مایا کہ اللہ ہے توبس اللہ ہے۔ گویا کہ ایمان کی تائيدكيا موكئ؟ ايمان ہے اعتاد شخصيت پينمبر بس ااگر شخصيت پينمبر عِلَيْ يراعتاد ہے تو ایمان ہے ورندایمان کی اور کوئی بات تہیں ہے۔ ایمان میکھی ہے کہ اللہ یر ایمان لانا وشنول برایمان لانامیتو مھیک ہے۔ مگرایک دفعہ صوریاک عظیانے صحابہ کرام سے بوجھا کہ ایمان تم لوگوں نے سمجھ لیا؟ عرض کیا گیا کہ مجھ لیا۔ آپ نے یو چھا کہ کیا سمجھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ برایمان لانا فرشتوں برایمان لانا کتابوں پرایمان لانا 'نو آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹھیک ہے ایمان کی بیجی تعریف ہوئی ہے۔ایک آواز آئی کہ ہم توایک بات جانتے ہیں کہ ایمان سے ہے كذايمان بھي آپ پر شار ئے۔ بس اصلی ايمان بيہ ہے كه آپ كہوكدايمان بھی آپ بھی پرنثار ہے۔قصہ مخضر مید کہ جوآ پائے نے فرمایا وہ ایمان ہے آپ نے

فرمایا که بس الله بے تو چرالله ہے ثبوت کی ضرورت ہی کوئی نہیں کیوں کہ بتانے والاصادق ہے اور آپ سے بول رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ آگے ہمیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ آب بھٹا نے فرمایا کہ اللہ ہے۔ پھرمعراج شریف کا دافعہ ہوا تو پھر کا فروں نے کہا کہلواب آیب کے دوست کیا کہدر ہے ہیں آپ کے بزرگ آپ کے پیغمبر پھی کہدرہے ہیں کہوہ آسانوں کی سیرکر آئے ہیں تو ماننے والے نے کہا کہ اگر آپ نے فرمایا ہے تو پھر تھیک ہے ابیاہی ہوگا۔کوئی اور کہےتو بھرہم تحقیق کریں گے اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہےتو پھر بات سے ہے۔ لہذا اس صدافت برآ ب کا اعتماد ہونا جا ہے۔ بس بھی اللہ ہے اور الله کی کوئی Form نہیں بنانی شکل نہیں بنانی شکل بنانے سے شکل نہیں سے گی۔اللدنے بوری متضاد صفات رکھ دمی ہیں توبیر از رکھ دیا اس نے کہا میں رحیم ہول' قہار بھی ہوں۔اب آ پ کدھرجاؤ کے کہوہ ذانت جورجیم بھی ہےاور قہار بھی ہے۔توبات تو مشکل ہوجائے گی کینی کہ جبار بھی ہے اور منتقم بھی ہے آپ اندازه کروکہ تنقم بھی ہے مذل عظیم بھی ہے بعنی کہالی بات بھی ہے کہ ذِلت میں مجھی گرادیتا ہے انتقام بھی لینے والا ہے معزول بھی کرنے والا ہے۔اور پھرتو بہ والے کے قریب بھی ہے۔اصل میں سب اس کی صفات ہیں اور کوئی بھی ایبا تہیں۔ وہ جبار ہے فتہار ہے منتقم ہے طاقت والا ہے رب ذواکبلل والا کرام ہے اوراور رحمٰن ورجیم بھی ہے۔ بات ریہ ہے کہ جوصفت آپ کو بھھ آتی ہے آپ اس صفت کے ماتحت سفر مطے کرلو' باقی صفات باقیوں کے لیے چھوڑ دو۔مثلاً آیپ · رخمٰن کے حوالے سے سفر کر رہے ہوتو پھر آ ب میں رحمانیت کی صفات پیدا ہو جائيں گی۔ پھر مجھو کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے اللہ ستارالعیوب ہے اور اگر

ہ یے نے لوگوں کے عیوب اور لوگوں کی خامیاں جھیانا شروع کر دیں تو آپ ستار کے قریب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے آپ قریب رہنا جا ہے ہو تو وه صفت آیا این اندر پیدا کر سکتے ہو۔اس کیے بیصفات بیان کی گئی ہیں۔ لعنى كه الله كحكم يرجلنے والا يا المصنے والا ہاتھ الله كا ہاتھ كہلاتا ہے۔كيا كہا؟ كمالله كے علم برا مصنے والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہلاتا ہے اللہ کے علم برحرکت کرنے والی زبان جوہے وہ اللہ کی زبان کہلاتی ہے اللہ کے علم پر دیکھنے والی آئکھ جوہے وہ اللہ کی آ نکھ کہلاتی ہے۔لوگوں نے ایک کہانی بتائی ہے۔ایک آ دمی اللہ کے حکم پرتھا۔ وریا کے کنارے وہ بیٹھاتھا' دریا کے دوسرے کنارے سے دوست نے کھانا بھیجا كه جاؤاس كودے آؤاس نے كھانا كھايا كھانا كھانا كھا كراس نے برتن واپس كر ویے تو اس نے کہا کہ اسے جا کر کہنا کہ وہ صف جس نے زندگی مجرکھانا مہیں کھایا' وہ تہمیں سلام کہدر ہاہے۔کھانا اس شخص کے سامنے کھایا تھا تو وہ شخص سوچنے لگا کہ کھانا اس نے میرے سامنے کھایا ہے اور پیغام بیردے رہاہے کہ جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا وہ تہمین سلام کہدر ہاہے۔اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی نہیں کھایا' زندگی بھرنہیں کھایا کیوں کہ میں نے بھی کھایا ہی نہیں جب تک وہ نہیں کھلاتا میں مانگتا ہی نہیں ہوں۔اس کیےوہ جس کوالٹد کھلائے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہیں کھایا الآبیہ کہ اس نے کھلایا ہوات اس کا کھانا جو ہے اللہ کا کھلانا ہے۔اس کیے بیہ ہاتھ جو' بداللہ' ہیں وہ انسان کے ہاتھ ہیں۔کون سے انسان کے؟ جس کا رضائے البی کے ما تحت ہاتھ اٹھتا ہو۔ تو عین اللہ کون ہے؟ وہ آئکھ جواللہ کے حکم سے دیکھتی ہو وہ کان جواللہ کے علم سے سنتا ہوؤہ چیرہ جواللہ کی پیند کے مطابق عمل کرتا ہوؤہ ہے

"وجہداللہ" - آب بات جمھرہ ہے ہیں؟ اس طرح محبوب کالفظ ہے اور اس طرح سرح باللہ کے اور اس طرح سارے لفظ ہیں۔ تو اللہ کے اون کے مطابق چلنے والوں کو وہی نام دے ہوں۔ ہے جس نام کے ماتحت وہ چل رہے ہوں ، جس محبت میں وہ چل رہے ہوں۔ چلتے چلتے و کیھنے والے آخر کارائس کا نام ہی بدل دیتے ہیں اور وہی نام رکھ جیں جو اس کے مدعا کا نام ہو وہی اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ بیصحرا کا سفر کرتا ہے ہی کدھر کو جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا کا مام ہی وہی رکھ دو۔ پھروہ بات ہو جاتی کہ ہاں بالکل ادھر کو جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا نام بھی وہی رکھ دو۔ پھروہ بات ہو جاتی ہے۔ رانجھا رانجھا کردی نی میں آپے دانجھا ہوئی

یعنی کہ مجوب کے ساتھ نبیت کی صدافت سے محب کا نام مجبوب ہی ہوجاتا ہے۔

آپ بات سمجھ؟ کہ مجبوب سے مجبت کی صدافت کی استقامت کے دم سے محب
کا نام مجبوب ہی ہوجاتا ہے۔ تواس کا نام وہی رکھ دیا کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اصلی
بات یہی ہوئی کہ پھر آپ وہی ہوئے نال۔ یہاں پر درویشوں نے کہا کہ ''م' کا
فرق ہے باقی ساری بات ایک ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں
افاب شر مفلکم 'تو بشر تو ہیں کیان وہی کا فرق ہے اس لیے بشر ہی ہو۔ ہوا یہ تھا کہ
آپ کی ساری صفات ایس تھیں کہ کا فرق ہارہی تھیں' تو لوگوں نے کہا کہ
ہم پہچان گئے کہ آپ ہی ہیں! انہوں نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں یعنی کہ ہم بشر
ہیں' کیوں کہ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھر ذات اور ہے' اور ہم اور صفات ہیں۔
مقصد یہ ہے کہ عین اس کے تا بع اور اس کے مطابق ہیں لیکن آپ اور ہیں اور وہ
اور ہے' وہ مجود ہے اور آپ سماجد ہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ آپ اس چکر میں پڑ جانا'

سب پچھٹھیک ہے لیکن بشر کا اور خالق کے تقاضے کا فرق کر دیا گیا ہے۔ اسے سے
کہدلیا کرو کہ وہ مالک ہے نہے کہد دیا کہ وہ والد ہیں' انسانوں کی تاریخ پیدائش ہے
تاریخ وصال ہے اور اللہ جو ہے وہ تاریخ پیدائش سے پہلے ہے اور تاریخ وصال
کے بعد بھی زندہ رہتا ہے وہ تو اللہ ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے۔ آپ بات کو بھھ گئے
ہیں؟ لہٰذا بات پہ دھیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو بھھا بہت آسان ہے اگر پہلے
آپ انسان کو بھولوا ور اپنے آپ کو بھھ کو بھر بھھ آجائے گی۔

ہ ج شب معراج ہے اس کے حوالے سے پچھفر مائیں۔

جواب:

روشی ہی روشی ہے جیسے سنتے آرہے ہوویسے کرتے جاؤ۔ دعا کرونفل پڑھو عبادت کرو درود شریف پڑھو بہت درود شریف پڑھو۔ جس کا خیال اللہ اور اللہ کے حبیب کی طرف آ ہگیا'آپ کی طرف خیال کا آجانا ہی عبادت ہے ہیہ عبادت کرتے جاؤ' غافل نہ ہو جاؤ' سونہ جاؤ۔ آج جمعرات بھی ہے اور شب معراج بھی ہے۔

سوال:

کہاجا تاہے کہ بچھاوگ ڈیوٹی برہوتے ہیں اس کی ذراوضاحت فرمادیں۔

جواب

ڈیوٹی سے مرادیہ ہے کہ بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں کسی درولیش کو بھیجا جائے وہ اس علاقے کے Customs کے مطابق ہی جائے گا لیمنی رواج کے مطابق جائے گا اور اس علاقے میں جاکران میں تعلیم وتبلیغ کرے

گالیمنی ان کےمطابق' تو بعض اوقات ایساعلاقیہ ہوتا ہے کہ جہاں کی اورتشم کی حالت ہوتی ہے وہاں اور قتم کی حالت کے لباس میں ہی جائے گا اور اسی زبان میں بولے گا۔اب بیہیں ہے کہ آپ انگریزوں میں جا کر تبلیغ کرنے لگو تو آ پی عربی بولنا شروع کر دو و ہال وہ اسی ماحول کے اندر ہوگا اسی جگہ ہوگا اور پھراللدتعالیٰ کی رجمت جو ہےان میں سے ان کامبلغ چنتی ہے۔اس مبلغ کا پھھ حصہان جبیبا گزرتا ہے پھر جب و Transformation کا' تنبدیلی کا اعلان کرتا ہے تو اس سے ساتھی بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ایسے ہوجا تا ہے اور ایہا ہوتا رہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ پچھ قوموں کے اندرا بسے لوگ موجود ہوں جواسلام کے جانے · والے یا ماننے والے ہوں اور پھروہ تو بہ کرنے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ایسے ہے شارلوگ ہیں۔ کتنے انگریز بلوگ Convert ہوئے ہیں Convert ہونے سے يهلے وہ مسلمان ہی ہے اور انہوں نے اعلان بعد میں کیا ، جب کہوہ پہلے اپنا کام سارا کر کھے تھے۔ پھرانہوں نے اعلان کردیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں پھران کے ساتھی جتنے بھی ماننے والے تھے بورے درویش کے درویش ہو گئے۔جوگی بھی مسلمان ہو گئے۔ دراصل وہ مسلمان ہی تنصے۔ داتا صاحب جب تشریف لائے توجو گی سارے مسلمان ہو گئے جو گیوں کے جیلے سارے مسلمان ہو گئے۔ وہ جو گی پہلے ہی طاقتور تھے اور جیلے بنا کر بیٹھے تھے ان کا آ دھا خیال تو پہلے سے اللّٰدنعالٰیٰ کے نظام میں طےشدہ تھا' بھراعلان کر دیا کہ میںمسلمان ہوتا ہوں اور بھراس کے سارے ساتھی مسلمان ہو گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی اس طرح آمد ہوئی۔ اجمیر شریف میں ایبا واقعہ ہوا۔ جو گی جو ہیں وہ On duty کہلاتے تھے لوگ ان کو مانتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے ان کے جم پر

چلتے تھے جب جوگ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو پھر باقی سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ۔اس لیے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ۔اس لیے ایسا ہوسکتا ہے کہ ان لوگوں میں تبلیغ ہور ہی ہو۔ پرندوں کی دنیا میں تو پہلے کوئی پرندہ ہی مسلمان ہوگا اور جنات کی دنیا میں جنات مسلمان ہوں گے ۔ تو جن جو ہوں میں تبلیغ کر ہے گا تعلیم کر ہے گا ایسا ہوسکتا ہے۔

سوال:

سہتے ہیں کہ جولوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ فقیر ہی ہوتے ہیں اور وہ نظام چلاتے ہیں۔

بواب:

مسلمانوں کے اندرجوہوگاوہ ان کی طرح ہی ہوگا۔ میں ان کی بات ہی نہیں کررہا۔ مسلمان گروہ کے اندرکسی مسلمان کا اسلام کے علاوہ انداز کا ڈیوٹی پر ہونا غلط ہے۔

سوال:

جوبیاصطلاحات ہیں کہ جیسے ابدال ہوں یاغوث ہوں تو بیسب ڈیوٹی والے لوگ ہیں؟

جواب:

غوث قطب ابدال قلندرسار ہے تھیک ہیں آپ نے اِن کودیکھے بغیر مان لیا۔ کیسے مان لیا؟ بیسار ہے ٹائیل Use ہو چکے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ Use ہوئے "مجیح استعال ہوئے ہیں۔ تو دورِ حاضر میں آپ نے بیٹائیل کہاں شنے ہیں؟ کیا آج کل کسی آ دمی نے غوث ہونے کا اعلان کیا؟ آج کل نہیں کیا

ہے تو بھراس میں دِفت کیا ہے..... سوال:

جیسے ماضی میں پچھا بدال تھے تو وہ اب بھی ہوں گے یا ہوتے ہیں؟

جواب

اگر اب ہوں گے تو ان کا اعلان تو نہیں ہوا۔ پھر تو دِفت نہیں ہونی عاہیے۔ جب تک کوئی شخص اعلان نہ کرے آپ کوتشویش نہیں ہونی جا ہیے۔ جب تک ابدال نه آئے آپ کوتشولیش نہیں ہونی جا ہیں۔ آپ برکسی وفی کوولی مانے سے انکار کرنے پر گفر لازم نہیں آئے گا اور پیغمبر کا انکار کیا تو آپ کا فرہو کئے۔مسلمان ہونے کے بعد کسی ولی کی ولایت سے آپ نے انکار کیا تو آپ كافرنبيں ہول كے اور آپ شخفین كرے بات كرسكتے بين بيرآپ كاحق ہے۔اگر کوئی آی سے کہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں' ولی ہوں تو وہ اپنی عاقبت کو درست كرے اور آب اپنى عاقبت كے حوالے سے چلتے جائيں۔ ولى كوماننا فرض تہیں ہے۔کوئی کیے کہ میں غوث ہو گیا وظب ہو گیا انواس میں نہ آپ افرار کرو اور نہ آپ انکار کرو' بس خاموشی سے جلتے جاؤ۔ آج کل بیٹائیٹل عام طور پر بزرگوں نے استعمال نہیں کیے۔اُس زمانے میں بینھا کہ ہندوٹائیل والے لوگ شے کا فرٹائیل والے لوگ تھے تو ریجی اینے ٹائیل بتایا کرتے تھے اور ریہ بزرگ برسی فتوحات کرتے تھے اگر آپ لفظ''غوث'' کامعنی دیکھونو آپ کو یوری بات سمجھ آجائے گی۔لفظ ''غوث'' کا ایک مطلب ہے اور بیا یک فنکشن ' ہے بینی'' مدد کرنا'' ۔ تو جو شخص و کھی انسانوں کی مدد کررہاہے وہ غوث ہے اور پیر ٹائیل ہے اور بیروحانی ٹائیل بھی ہے اور بیرجنب تک آرہا ہے اور جہال سے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ر ہاہے تھیک آ رہاہے۔ آپ اتن بات کروکہ می تخص کے اقراریا انکار کے اندر خل نہ دو اُس سے کوئی اچھی بات ملتی ہے تو ضرور سنو اور باطن جو ہے روشن کرنا فرض بھی نہیں ہے' بس آپ اُس Farm میں عبادت کرتے جاؤ' جو تھن آپ کو سمجھائے کہ بیربات بوں ہے تو آپ اُس سے تھے لو۔ وہ اگر ٹائیٹل دے رہاہے اور بیأس کا خیال ہے تو دیتا جائے۔اگر قلندر ہے تو ہونے دو غوث ہے تو ہونے دو' کوئی قطب ہےتو ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ جالیس آ دمی اگر کسی کے حق میں اچھی گواہی دیے دیں تو بھی شک نہ کرو۔ادب سے اس کے پاس جاؤ اور دُ عاکے لیے اس سے سوال کرو' شاید آیہ کے لیے بہتر ہوجائے۔ جالیس انسانوں کی کواہی معتبر ہوتی ہے' جالیس ذمہ دار آ دمی کسی کے حق میں احصا کہیں تو وہ احصا انسان ہے۔اچھے وی سےاپنے فق میں اچھی بات کہلوالیا کرو۔ آپ سے بیہ نہیں یو جھا جائے گا کہ اُس کی ولایت کے اوپر آپ ایک نوٹ لکھو' کیا یو جھا جائے گا؟ كەجوآپ كوزندگى ميں اچھاانسان ملے اس سے آپ اچھى بات اپنے حق میں کہلوالو کہ آپ برگمان ہے آپ کے بارے میں خیال ہے People talk well of you لوگ آ ہے جارے میں ایچی بات کرتے ہیں' تو آ ہے ہمارے لیے کوئی دعا کا تخفہ عنایت فرمائیں۔ بیرآ پ کے لیے کافی ہے۔ آپ تشخفيق كرنے نہيں آئے۔اگرا سے غوث ہوں تو پھرمعلوم ہو سکے گا كہ وہ غوث ہے کہ بیں ہے۔غوث کو جانے غوث اور قطب کو جانے قطب! تو آپ کہو کہ آپ جوبھی ہیں ہمارے لیے دعا کریں لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں' وہ جانتے ہیں کہبیں جانتے ہیں' میں پیجانتا ہوں کہآیہ میرے لیے دعا کریں۔تو دعالے لینی جا ہیے۔مثلاً آپ کی مال غوث نہ ہوتو بھی وہ آپ کے

لیے غوث کا کام کرے گی۔ مال جو ہے وہ بہت کافی ہے والد جو ہے وہ بہت کافی ہے مال باب دونوں ہوں تو سارے غوث قطب ابدال قلندرسب سیحماس کے اندر آ گیا۔ تو بات رہے کہ آب ادب سے دُعالینا اور آب اینا کام جاری ر ھیں۔لوگوں کے ٹائیل نہ دیکھو کہاں بہلیل کیا ہے اور وہ کون ہے کیا ہے اور کس در ہے کا ولی ہے۔ آپ دیکھوکنہ ولی کسی بھی در ہے کا ہو تجھے کام آیا کہ ہیں آیا۔تو آپ نے دیکھنا کیا ہے۔ یہاں سے بشارلوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ولی ہمچھ کراس کے باس گئے تھے اور ساڑھے جار سال کے بعدیۃ جلا کہ وہ ولی نہیں ہے۔تو منزل کس کی کھوٹی ہوئی؟وہ آپ کی ہوگی۔مقصد کیہ ہے کہ آپ این منزل جاری رکھیں۔ اچھی بات جہاں سے ملے آپ اس برعمل كرتے جائيں۔ عمل كى سندفورى طور برمل جاتى ہے۔ ايبانہيں ہوتا كدس سال کے بعد کمراہی کا پنتہ جلے۔ آپ کا ڈل اگر چیج ہے نیت سیجے ہے 'سُوئے کعبہ جلا جا ر ہاہے دل تو بیمنزل سیجے ہے' راستے میں رُک جائے تب بھی سیجے ہے۔ جے کے دوران راستے میں یا پہلے انقال ہوجائے تب بھی جے ہے۔ اس لیے بھی کسی کے مقام کافکرنه کرنا بلکه آیا اینے سفر کافکر کرنا۔ اینا سفر جو ہے اچھی نیت کے ساتھ كرتے ہے جاؤ۔ بیر فیصلہ کرلو ہمارے ساتھ آج۔ کیا فیصلہ کرلو؟ کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ سفر کریں گے اچھے رُخ پر سفر کریں گے۔ آپ صرف اچھے رُخ پر الجھی نیت کے ساتھ سفر کرتے جاؤ' پھرکسی انسان کی کسی حالت میں ہونے سے آب پرکوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آب اپنی عبادت جاری تھیں۔اسلام نے واضح طور پر بتادیا کہ بیمل ہے بینماز ہے بیروز ہے بیرج ہے بیز کو ہے۔تو بیسب تو آپ کیے کرلو۔اب رہ گئی بات اللہ ہے محبت نامے کی تو وہ آپ پھر کرتے

جانا۔ تو وہ محص جوآپ کواللہ کی محبت کی طرف لے چلے وہ مجیح ہوگا کیوں کہ چلنا تو آپ نے ہے۔ کسی کی بٹاری میں آپ دیکھ ہیں سکتے جب تک آپ ویسے نہ ہوں۔ وبیا ہونے تک تو پھر

ت م كوچا ہے اك عمر اثر ہونے تك

پھر لمبی کہانی بن جاتی ہے۔اس لیے آپ کے لیے بیر بالکل ٹھیک ہے۔اگر آپ دیمیں کہ سائیں کانواں والے دریا کے کنار کے کناوٹہ باندھ کر بیٹھے ہیں تو آپ دِقت میں نہ بڑنا کہ کیاوہ ولی ہیں 'یہ کون می ڈیوٹی ہے جس بروہ بیٹھے ہیں'لوگوں کے کام ہوتے ہیں کو کو ل کو بلیغ ، باطنی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ آپ اُن کو نہ چھیڑو کیوں کہ آپ کے مزاج کے ساتھ وہ بات Agree نہیں کرے گی ۔لنگوٹہ باندھ ترتبلیغ کرنے والے بندے کی بات ایک شریعت کے پابندانسان کو مجھ مہیں ہ ئے گی راس نہیں آئے گی۔اُسے کہوکہ بس بیراز ہے ہم اس کو بُر انہیں کہتے ہی جوراز ہے آپ اس پہ جلتے جاؤاور ہمیں اس راز کی تعلیم دو کہ بیراز کیا ہے۔ ایک چشتی بزرگ کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ آپ چشتی لوگ بھی سیجے ہیں مگر مجھے ذاتی طور پرنقشبندی بیند ہیں' اس بارے میں کیا خیال ہے۔ان بزرگوں کے پاس اندروہ فنکشن بھی ہوتے ہیں۔تواس بزرگ نے کہا کہ کل آنا۔ وہ تھن دوسرے دن گیا تو اُس کونقشبندی قیض دے دیا۔مقصد سے کہ اس طرح ہرمزاج کوانہوں نے الگ الگ Cater کیا' اُن کے مزاج کے مطابق انہیں فیض دیا۔اس کیے میں میربات بتار ہاتھا کہ فقراء جس قتم کے ماحول میں رہیں اور جس و دوتی بر ہوں آپ ان سے الجھنا نہیں۔ اور میں بار بار بتار ہا ہوں کہ اگر سے ہے آ دمی غلط جكه برجلا كيانونجيج آ دمي كومنزل ضرور ملے كى بلكه أس غلط آ دمى كى خوش قسمتى

بيه ہے كه أس كونتى مريدل كيا۔ ايك صحيح مريدل جائے تو پير كى عاقبت درست كر دیتا ہے۔ سی بیٹا گھر میں پیدا ہوجائے تو ماں باپ کی عاقبت روشن ہوجاتی ہے۔ اس کیے آپ اس غلط پیر کی خوش صمتی بن کراس کی خدمت میں جاؤاور کہو کہ آپ کی مہربانی سے مجھے بیملا کیوں کہ میں نے پچھ عرصہ آی کواینا برزگ مانا ہے اور مجھے یہ بات مل گئی ہے اور نیرآ یہ ہی کے دم سے ہے۔اس طرح اس کے طبق روش ہوجا ئیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بینائی مل گئی روشنی مل گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بیرنہیں ہےتو وہ شیٹایا اور اللہ سے عرض کرنے لگا کہ یا اللہ میں اس راستے سے آیا لیمنی پیرصاحب کے حکم سے آیا اور یہاں مجھے روشنی ملی مگر پیر صاحب مجھےنظر نہیں آرہے۔ تواس نے کہا کہ میری دعاصرف ایک ہے کہ اس کو تجھی روشنی دوور نہ میں نہیں لیتا۔ تو اس سے دم سے اس کوبھی فیض مل گیا۔ تو مرید بھی بیرکوفیض دیتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ اور پیھی ہے کہ بیر بھی مرید کو فیض دیتا ہے۔ بیمحبت کا قین ہے اور محبت کی بات ہے اس لیےنفرت کر کے بیدم ہوکر واپس نهمُر نا۔ جب نکلے ہیں تو پھراُس کوبھی ساتھ رکھنا' پیرصاحب کو ر چھوڑنے والی بات جونہے پیچھوٹ ہےاور بے وفائی ہے۔ کسی کوآ بے صرف اس وفت جھوٹا کہو جب آپ سے دریافت کرلو۔اول تو پیرجھوٹے ہوتے نہیں اور خدا نخواستذکوئی پیرجھوٹا ہوجائے تو پیرکوجھوٹا کب کہناہے؟ میرامطلب ہے کہ آپ نے جھوٹ کب دریافت کرنا ہے؟ جب آب سے دریافت کرلو۔ پھر کہنا کہ اب جب میں سے پر پہنچا ہوں تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہاں پر کوئی غلطی تھی۔ سے پر پہنچے ہوتو سے اٹھا کر پیرصاحب کودے دو۔ بے شارلوگوں نے ایک جگہ پر بیعت کی اور اٹھارویں جگہ پر جا کرفیض لیا 'پوری گنتی کی اٹھارہ تک .....اٹھارویں آ دمی نے کہا

كه جويه ميں قيض وے رہا ہوں يہ پہلے آ دمی كافيض ہے۔ تو آج باقی سارے سترہ پاس ہو گئے۔اور قبض کس نے دیا؟ اٹھارویں نے قبض دیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ گوکہانی سنا تا ہوں۔ایک سادھونے ایک گروسے یو چھا کہ مجھے سیہ بتا کہ میرااصل گروکون ہے میرا پیرکون ہے؟ اُس کی نشانی بناؤ۔اس نے کہا کہ تجھے تیرا پیر ملے گاضرور ملے گا'اس کی نشانی تجھے میں بتاتا ہوں'نشانی ہیہ ہے کہ سیہ ایک خٹک لکڑی ہے اس کوز مین میں گاڑ دیے جوسادھوآ ئے اس کے پاؤں دھو اور وہ پاؤں کا یاتی اس میں ڈال دے جس دن اس کے اندر سے کوئی شاخ نکل آئی یا کوئی پیتانکل آیا یکھول نکل آیا تو وہ آ دمی تیرا گروہوگا۔وہ بیجارہ لوگوں کے يا وَن دهوتار ہااور يانی ڈالٽار ہا' دوسال' تين سال يا تجھوفت گزرگيا' ايك دن ِ اس نے ایک درولیش کے یاوک دھوئے اور اس نے یافی ڈالاتو اس کے اندر سے ایک بنی نکل آئی۔اس نے پیرصاحب کو پکڑلیا "کہتا ہے کہاب آپ جانے نہ یا تیں گئے میں تو مدت ہے آ ہے کا انظار کررہا ہوں 'آ ہے ہی میرے پیر ہو۔اس نے کہا کہ میں تو مسافر ہوں میں تیرا پیر کیسے ہوں تو نے مجھے اچھا کھانا کھلایا کہ بھر مجھے بکڑ کر بیٹھ گیا' میں تیرا پیرنہیں ہون۔اس نے کہا کہ آ ب ہی میرے گرو ہیں کیوں کہاس کی میرے یاس نشانی ہے۔اس نے کہا کہ کیا نشانی ہے؟اس نے کہا کہ بینشانی برآ مدہوئی ہے۔اس نے کہا کہ بات بیہ ہے کہ ہوں تو میں گرواور آیا ہوں تیرے پاس فیض دینے کے لیے اب گر کی بات مجھے سے لے لے اور تو میراهم ماننے کے لیے تیار ہوجا' کہتا ہے کہ میں تیرا پیر ہوں کیکن پیکمال جو ہے ان تمام لوگوں کے باؤں کے بیانی کا ہے جنہوں نے آج تک اس شاخ کو قائم رکھا۔تو ان کو بھی دعا دو جوراستے میں ملے۔ گمراہی کے راستے والا اگر منزل پیہ

آ جائے تواس کمراہی کو بھی سلام کرے۔ دیکھناریہ ہے کہ کیامنزل پر بھنے گئے ہیں۔ انسان جب ہے آ دمی کے پاس پہنچنا ہے تو تمام جھوٹے شرکو بھی سلام کرتا ہے کہ بيراسته بهى يحيح طرف آگيا۔إگرغلط راستے ہے جي منزل آجائے تو بھروہ راستہ غلط کیسے تھا بلکہ وہ تیجے ہو گیا۔توسیاانسان اور سجی منزل ہی جانہیے۔کیا جا ہیے؟ کہ حلنے والاطالب بابنا لک سیا ہواوراس کے نصیب میں منزل ہوتو پھرا یہے جھوٹ کو بھی سلام۔ توجس راستے سے سے نے آپ کو تبول کرلیا اور آپ جس راستے سے بھی آئے ہیں وہی راستہ سے ہے۔اب الجھنے والی کیابات ہے؟ اور جن کوراستہ تنہیں ملا لیعنی اگر وہ سے ہی سے ہے اور منزل نہیں ملی ہےتو پھرکوئی بات تو نہ بنی ۔ تو و یکھنا ہے کے منزل کیا ہے؟ اگر آپ کومنزل قبول کر لے Destination قبول کر لے تو پھر کامیا بی ہے۔ آپ منزل کا تعریف کرلو کہ منزل کیا ہے؟ منزل جؤ ہے وه تقرب پیغمبر اسلام ﷺ ہے اور اگر وہاں تک نہ کینچے تو پھرتمام بوہبی ایست ۔ تو بھروہ نماز کیا ہوئی' جج کیا ہوا اور روزہ کیا ہوا کیوں کہ آپ وہاں تک ہی نہ پہنچے اورآ باین اُنا کے مسافرر ہے۔ ایسے خص میں بڑی اُناہوتی ہے عبادت کاغرور جوہے بیربڑی خطرناک چیز ہے۔ کہتے ہیں جس کہ گناہ گار کی عاجزی عابد کے غرور سے بہت بہتر ہے۔تو گناہ گار ہو کے عاجز ہونا بہت ہی بہتر ہے' اس لیے اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے کیوں کہ جو بھی راستہ ہے آ یہ و ت و کے لت على الله تعالىٰ 'الله بيهروسه ركفنا-كهتاب كه بيريج نهين تفابر ي مشكل تقي بهر بھی سچمل گیا۔اگر پچمل گیا تو پہلا کام بیکر و کہ آی جاؤاوراس کو بھی دیے آؤجو راستے میں ملاتھا۔مثلًا انسان کا جوباب ہوتا ہے وہ ضروری تو تہیں کہولی ہو اور جو کمائی ہوتی ہے وہ اس کوآپ دیتے ہیں کہیں دیتے۔تو آپ جس کوایک مرتبہ

بزرگ کہہ لیں اس کو پھر ہاپ کا درجہ دے دو وہ ولی نہ نکلے تب بھی بزرگ ہے۔ اگرکوئی آپ کا پہلی جماعت کا اُستاد ہے جس نے الف ب پڑھائی تھی 'اوراب آب بڑے عالم ہو گئے ہیں اُستاد سے بھی زیادہ علم آگیا ہے تواس کی عزت اب ہ بے زیادہ کرنا کیوں کہ اس نے جھوٹی کلاس پڑھائی تھی اب آ ب جوبڑی کلاس میں آ گئے ہیں تو بیخو بی اسی جھوٹی کلاس کی ہے جواس نے بڑھائی تھی اور بیش اسی کا ہے۔لہٰذا ابتداء میں جوفیض وینے والا ہے اس کوانتہا میں یا در کھنا۔فر مایا برے لوگوں نے اور برے لوگوں کی بری بات ہے کہ ایک دفعہ ایبا واقعہ ہوا کہ ایک شخص آیا توایک بزرگ اُٹھ کر کھڑے ہو گئے مریدوں نے بوچھاسر کار آپ أتم كم كركھ رہے ہو گئے جب بيآ دمي آيا تھا مگر آپ كا تو بردا بُلند مقام ہے تو انہوں نے فرمایا بیمبرا اُستاد ہے اِس نے مجھے ایک بات سکھائی تھی۔ یو چھاوہ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے تھے تھے کسی جانور کے بارے میں سوال تھا کہ مُنا بالغ كب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا كہ جب وہ ٹائك أٹھا كر ببیثاب كرية واس وفت وه بالغ موجا تائے نيه بات مجھان سے پينہ چکی تو میں ان کواستاد ہی سمجھتا ہوں۔ایک دوسرے واقعہ میں اس شخص کے بارے میں بیہ بتایا کیا ہے کہ اس نے مجھے ایک لفظ بتایا تھا کہ مسجد جو ہے اس کامعنی رہے۔ تو کسی آ دمی نے اگر آپ کے ساتھ استاد والا کام کیا ہے کسی بات کامعنی بتایا ہے تو اس کا ادب کرو۔اس طرح آب علم میں داخل ہوجا کیں گے۔ پہلا آ دمی جس نے آ ب کواس راستے میں قبول کیا یا جلایا یا اس راستے یہ جلتا بنایا تو اس کو داد دو۔ میری تقیحت بیرے کہ جب آپ کوآخری پیرمل جائے تو پہلے پیر کوضرور سلام کرنے جانا۔کیا کہا؟ بیمیری آپ لوگوں کونصیحت ہے کہ جب آخری پیر کامل'

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

صورت ِ طل الله بھی مل جائے تو پھراس آ دمی کے پاس جانا کہ جس نے ابتداء کرائی تھی' اس کے پاس ضرور جانا۔ دعا یہ ہے کہ آپ کوکامل بات مل جائے لیکن پھر آپ ابتدائی بات کے پاس ضرور جانا' ضرور جانا' جس نے پہلا شوق دیا تھا۔ اگر محبت حقیقی مل جائے تو مجاز کو بھی دل میں تھوڑ اسا سلام کر دیا کرو۔ اس کو بھی سلام کر دینا چاہیے۔ اس کو دل میں رکھواور اس کو بتانے کی ضرور تنہیں ہے' اس لیے کہ اس محبت کے داستے سے اس نے آشنا تو کرایا تھا۔ ماسواء ہی ماوراء کاراز بتاتا ہے!

سوال:

لوگ ایک پیرکوچھوڑ کر دوسرا پیرکیوں پکڑتے ہیں؟

جواب

لوگ جوہیں وہ جُوق کوزندہ رکھتے ہیں۔اس کے دوطریقے ہیں۔ایک تو یہ کہ ہیرصاحب جوہیں وہ اپنے مرید کو قبول نہیں کرے تو پھر وہ اس کے سامنے اپنا وہ پہلولاتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ بے زار ہو جاتا ہے مطلب سے ہے کہ وہ گھبرا جاتا ہے۔اور پیرصنا حب جان ہو جھ کر وہ پہلوسا منے لاتا ہے یعنی غیر روثن پہلو اور قتی بات بنا تا ہے تا کہ ہی آ دمی جو بی کہنا نہیں مان رہا تو یہ چلا جائے۔اس طرح اسے چلا بنا تا ہے۔ دوسرا طریقہ سے کہ مزا کے طور پر اس کو لمبے سفر پر ڈالٹا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرید خود سوچتا ہے کہ بیدواقعہ جو ہے یہ جھے راس نہیں آر ہا اور اس میں بڑی گراہی کے امکان ہو سکتے ہیں اور ایسا واقعہ لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اضلی بات یہ ہوتی ہے 'اچھی تبدیلی وہ ہوتی ہے کہ وہ شئے ہیں ما حب کو جا کر بتائے کی تلاش جاری رکھئے وہ اگر بھی مل جائے تو پھر پر انے پیرصا حب کو جا کر بتائے

كه مجھے ايبا انسان ملا ہے آپ كاكيا فرمان ہے۔ يا ان كے وصال كے بعد مل جائے تو پھراجازت ہے۔ پھرصحبت کا قیض مل جائے گا۔ ایک کتاب میں ایک کہانی لکھی ہوئی ہے کہ ایک پیرصاحب کی محفل میں ایک مرید تھا جو پیرصاحب کی محفل میں پچھ عرصے سے آنا جانا بند ہو گیا۔ پیرصاحب نے لوگوں سے بوجھا کہ وہ آئبیں رہاہے کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ گھر میں کسی کام سے مصروف ہے اور اس پر بردی عجیب وغریب کیفیت ہے۔ تو پیرصاحب نے اسے بلوایا اور یو جھا کہ کیابات ہے۔ کہنے لگا کہ آپ کی دعا سے مسئلہ کل ہوگیا' ہمیں انعام ل گیاجوملناتھا'شام کوایک بزرگ آتا ہے اور مجھے لے جاتا ہے اور سیر کراتا ہے اور پھر بڑے واقعات ہوتے ہیں اور میرے پاس فرصت تہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آج جب سیر کروتو بیلفظ پڑھنا۔ رات کو حسبِ معمول ایک بزرگ داڑھی والے خوب صورت انسان آئے 'انہوں نے اسے اٹھایا اور ساتھ لے گئے۔باغ کی سیرکرار ہاہے اور پھل کھلار ہاہے تواسے یاد آیا کہ بیرصاحب نے فرماياتها كمه يلفظ يرضنا السنة جب يرهالا حول و لا قوه الا بالله يتو يهر وه دیکھاہے کہ قبرستان میں کھڑاہے ہڑیاں ہیں اور پیکھار ہاہے۔تو وہ بزرگ کی صورت میں شیطان تھا۔ کہنے کا مقصد ہیہ ہے کہ بیا لیک تقویت سے محروم ہونے والی بات ہے۔ جب بیرفیصلہ ہوجائے کہ ہم سار کے لکرالٹد کی راہ پرچلیں گے تو پھراس فیصلے برکار بند ہوجانا'اللہ پر بھروسہ کر کے۔اصل میں بیبیر کی راہ ہیں ہے' بیاللّٰدگی راہ ہے۔لوگ بہال آ کے گمراہ ہوجاتے ہیں کیوں کہوہ جھتے ہیں کہ بیہ پیرکی راہ ہے جب کہ بیراہ اللہ کی ہے۔تو پیرہویا مریدہودونوں ہی اللہ کے یابند ہیں۔ بیراستداللّٰدکا ہے اور اس راستے کا واقعہ اللّٰداور اللّٰد کے حبیب کے درمیان

ہی واقع ہے۔ باقی سار ہے سبب ہیں اسباب ہیں 'بیخوش گوارسفر کے ہمراہی ہیں اور رفیقان طریق ہیں بینی راستے کے ساتھی ہیں' ایک آ دمی جانبے والا ہوتا ہے اور وہ گائیڈ کرتا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اب میرے حساب سے کوئی اور Devotion وابستگی اب رہ ہیں گئی۔مطلب بیرکہ کوئی آ جائے 'بزرگ ہی آ جائے کوئی بھی آ جائے اب سارے کے سارے اس راستے کے مسافر ہیں بلکہ میرے حساب میں کسی شخص کو بیون ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اینے آپ کوزیادہ مسلمان ثابت کرے۔اب ملت اسلامیہ جو ہے سو ہے اور سب کے لیے ہے اور امت جو ہے وہ بس ایک جیسی ہے۔اب جس کوزیا وہ قیض ملا ہواہے وہ زیادہ تقتیم کردیے اور بیاس کی حسن تو بی ہے Command کرنااور دوسروں برحکومت کرنا 'میسی ( کوچ نہیں ہے کئی Exploit کرنے والی کوئی بات نہیں ہے کئی کوڈرانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے پرراز آشکار ہو گئے۔اگر آشکار ہو گئے تو تو اس بات کو آ شکارکر۔بس اتنی ساری بات ہے۔ بیربات یا در تھیں کہ بیر پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ رہ بیری راہ ہے اور بیرتک ہی ہے۔اصل میں بیاللد کی راہ ہے اور اللہ تک ہے آ ب اس کو پیرتک ندر کھنا 'اور بیمیں Amend کررہا ہول 'اور بیمیں بردی خطرے والی بات کرر ہا ہوں۔ بات سمجھ آئی ناں۔ بہر حال آب اس ' خطرے' يرقائم رہو كه بيراه الله كي ہے اور الله تك ہے۔ ہر کہ پیرو ذات حق رایک ندید نے مریدونے مریدونے مرید کہ پیرجو ہے تیرا پیراللہ ہے بہرحال پیر بندہ ہے آ ہے بھی انسان ہیں راہ اللہ کی

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ہے گائیڈ کرنے والے کی ہم عزت کرتے ہیں اس کا ادب کرتے ہیں کی ہم

اس پرمنزل کونتارنہیں کرتے۔ بینہ کہنا کہ اگر وہ پیر کہددے کہ تو شخ کہددے کہ تو شراب پی لے تو پھرتو نال نہ کرنا۔ تو اسلام کی تعلیم کے منافی شخص پیرنہیں ہے پیر اسلام کی تعلیم کے اندر ہے پیر کامعنی جو ہے وہ کبیرانسان جو آپ کو گائیڈ کرتا چلا جائے اللہ کی راہ میں۔ بس اتن ساری بات ہے۔ بہرحال اپنا کوئی پیرصاحب ہونا ضرور جاہیے۔

سوال:

جُب کسی کوایک راستال گیا تو بھروہ کسی اور کی محفل میں تو نہ جائے ....

جواب

میں نے کہا ہے کہ محفل سب اللہ کی ہے۔ دوسرا راستہ اس شخص کو اللہ سے روکتا تونہیں ہےاورا گروہ رو کنےلگ جائے تو آپ مَت جاؤ۔،

سوال

اسلام كراسة كتن بين؟

جواب:

اسلام کاراستدایک ہے۔ یہ ہم انداز کی بات کررہے ہیں مطلب یہ کہ ہم انداز فکر کی بات کررہے ہیں۔ تو آ ب ہم انداز فکر کی بات کررہے ہیں۔ تو آ ب بزرگوں سے دُعالے لیا کرو' اس میں کیا حرج ہے بلکہ آپ کوضر وردُعالے لینی چاہیے۔ تو اب دُعا کرلو۔ اللہ تعالی سب پررہم فرمائے۔ سب سلامت رہو' خیر سے رہو۔

صلى الله تعالىٰ على خير خلقه ونورعرشه سيدناوسندنا مولنا حبينا و شفعينا محمد و آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.

https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

رزق کریم سے کیامراد ہے؟
جولوگ تفکرون والے یا Reason والے ہوتے ہیں وہ تو کچھ اور
کہتے ہیں .....
ماضی تو فد بہب ہے اور ستقبل سائنس ہے تو پھر حال کیا ہے؟
ماخی تو فد بہب ہے اور ستقبل سائنس ہے تو پھر حال کیا ہے؟
م کچھ لوگ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور پاک ﷺ بشر تھے تو اس
بارے میں ہم کیا جواب دیں۔
م آن کے دور میں مادی تر تی تو بہت ہور ہی ہے گرروحانی تر تی کیوں
نہیں ہور ہی؟

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

سوال

## رزق كريم ي كيامُ او ي

جواب

طیب رزق آپ کی محنت کا پھل ہے انسان کی محنت کا پھل او دیانتداری کی محنت کا مجل طیب اور یا کیزه رزق ہوتا ہے۔ رزق کریم عطا ہوتی ہےاورطیبرزق آپ کماتے بین۔ تایاکرزق بھی بعض لوگ کماتے ہیں۔اللہ تعالی کہتا ہے کہ رزق میں نے پاکیزہ ہی پیدا کیا ہے مگرتمھارے اپنے اعمال سے تم أس كوحلال ماحرام بناليتے ہو۔ اور جب أس رزق يرآب كاحق نه ہوتو وہى رزق جوہے کسی کے لیے طال ہے کسی کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ کا حق نہ ہوتو ، پھرآپ کے لیے حرام ہے اور جس کاحق ہے اُس کے لیے حلال ہے۔ توطیب رزق كاتعلق حلال حرام سے ہے۔ رزق كريم ايك ايبا مقام ہے كہ جہال عطا ہوتی ہے۔ اِس کاتعلق آپ کی محنت سے ہیں ہے بس میاص بات ہے۔ تواس کا تعلق نہ آپ کی محنت سے ہے نہ آپ کے انداز سے ہے نہ اس کا کوئی طریقہ کاریگری ہے،بس بیایک شعبہ آپ کواس طرح سمجھ آسکنا ہے کہ ایک انسان بیدا ہوا' غربی میں رہا اور کمائی ہے بھی سچھنجیں ملا' پھراجا تک اُس کا کوئی امیر

سر پرست مرگیا، تو وہ جو Inherit کیا، ور نے میں آیا 'بدرزق عطاموگیا، مل گیا'
کی گفت حالات کی وجہ ہے۔ اِسی طرح زندگی میں اور کوئی ایبا شعبہ آپ کونظر
آسکتا ہے کہ جہال رزق ملتا ہے اور عطاموتی ہے، اور وہ رزق صالح ہوتا ہے۔ تو
بیضر ور ایبا ہوتا ہوگا۔ مثلاً کسی کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ ایک تو بادشاہ بنا ہے
انتخاب کے ساتھ' تو بیذ مدداری آپ کی اپنی ہے۔

التدكيبيان كوآب ويكفين تووه فرما تاب كهم جس كوجاية بين ملك ويت بين، حس كوجائة بين ما لك الملك بنات بين توتى الملك من تشهداء تووه فرما تاہے کہ ہم جس کوچاہیں جو بنادیں۔اگر بنانے والاوہ ہے توبیہ رزق کریم ہے۔ شہر جو ہے بیسب سے خوبصورت پروڈکشن ہے اور شہر کی تھی کو بيعطا ہو گيا ہے۔ آن تک آپ کوفار مولا پورالمجھ نبین آیا کہ بيگلوکوزيا فرکٹوز ہے يا کیا ہے، تو ہے کوئی چیز ضرور ، پیغطاہے! پھول کی خوشبوجو ہے بیرزق کریم ہے۔ اسطرح يرندك كي يرواز بهابيرزق صفات كي شكل مين بهي بهاور حقيقتامال کی شکل میں بھی ہے۔مطلب میرکہ مال جو ہے اور اولا دجو ہے بیرزق کریم ہے۔ اگراولاد برهایه کاسباراین جائے تو اِس کوبھی نعمت کہا گیا ہے۔ تو بیاللہ نعالی کے کام بیں کہ جب کمائی نہ ہواور رزق موجود ہواور حرام بھی نہ ہو اس کورزق كريم كہيں گے۔وہ كياہے؟ پھے ہے ضرور ۔ تو میں نے اب كيابتايا ہے؟ كه كمائى کرنے کی صلاحیت تہیں ہے مگررزق موجود ہے اور حرام ہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بیالیا واقعہ ہے کہ حرام بھی نہ ہو، کمائی بھی نہ ہواور رزق موجود ہو۔ بس بیر رزق کریم ہوتا ہے کہ کمایا ہوا بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے اور موجود ہے۔ پیہ الله ككام بيل اب آب أسكار فرمان ديهو وتنوزق من تشاء بغيبر

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

حساب جس كوجا بتا ب بحساب و رياب، نحن نوز قكم بم مسي رزق دينے والے ہيں۔ في الحيوة الدنيا والاخرة -ہم تمہيں رزق ويتے ہیں حیات الدنیا میں اور آخرت میں۔ بیجی فرمایا کہ ہم تمھارے اولیاء ہیں ، دوست ہیں، ہم تم ارے وارث بھی ہیں، ہم شمصیں رزق دیتے ہیں اور شہید جو ہے ناں اُس کوہم رزق دیتے ہیں ، وہ کھا تا ہے ، پیتا ہے کیونکہ اُسے ہم رزق دیتے ہیں۔توشہید کارزق جو ہے نہ کمائی میں ہے اور نہ حرام ہے۔ بیہ ہے رزق کریم، وہ کما سکتانہیں اور حرام ہے ہیں مگررزق موجود ہے، تو اُس رزق کو کہیں کے رزق کریم۔ رزق کا سیح معنی جو ہے یہ 'بارش' ہے، Rain ہے۔تو بارش، Rain بیسارارزق کریم لاتی ہے۔آپ کے پاس صرف دانہء گندم ہے۔ اور اللہ کے پاس گندم کی قصل ہے۔ آپ نے صرف ایک دانہ ڈالا ہے اور ایک دانے میں سودانے اللہ کے پاس ہیں۔دانے تک تو آپ کی محنت تھی مگر آگے ہ ہے کی محنت نہیں ہے آ گے جو چھ ہے بیرز قِ کریم ہے۔ آپ نے ایک بیجیویا اور اُس درخت کے اندر سینکڑوں کھل لگ گئے ، تو ایک بیج تک آپ کا استحقاق ہوگا، حق ہوگا کہ آپ نے جارسیر بیج تو خریدِ امکراب کئی ہزار من تو آپ نے خود عاصل نہیں کیا۔ بیرز ق کریم ہے۔ تورزق کابیا یک واقعہ چلا آرہا ہے۔ آپ نے و یکھا ہوگا ایک آ دمی ہے، اس نے ایک کتاب لکھ لی، مثلاً میں نے کتاب لکھ دی، اورفرض کروایک دن میں لکھی ،فرض کروکتاب بک جائے تو کتاب برخرج کتنا ہوا ایک دن خرج ہوااوراگر کتاب چل پڑے نو جلتے جلتے کہاں تک پہنچے گی۔ تو نہوہ رزق حرام ہے اور نہ کوئی کمبی چوڑی محنت کی بات ہے بلکہ بیعطا ہے۔ نجائے کب كنى بات كيسى ہوجائے ،كوئى چېزمشہور ہوجائے ،مثلاً اقبال كى كتاب ،ميراخيال

ہے اتی جھپ گئی، اتی جھپ گئی ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے، کئی دفعہ کمنام ہی حصب گئی۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں یہ عجیب انفاق ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ کتاب چاہے کی کو بجھ آئے کہ نہ آئے لیکن اس کا ایک مقام آگیا اور اب یہ مقام جو ہے سو پشت تک اقبال کے ہاں چاتا جائے گا۔ پھر آنے جانے والاسلام کرے گا۔ شاہی مسجد میں اقبال کو جائے سلام کرنارزق کریم ہے۔ لوگ جانے نہیں کہ اقبال کیا کہتا ہے گئر جاتے ہی سلام، فاتحہ سلام۔ تو یہ عجیب انفاق جانے نہیں کہ اقبال کیا کہتا ہے گئر جاتے ہی سلام، فاتحہ سلام۔ تو یہ عجیب انفاق

دا تاصاحب کا آپ سے ذاتی کوئی تعلق نہیں کمبی آ دی کا بھی، میں ہیہ جانتا ہوں، وہ آپ کے زمانے میں بھی نہیں ہیں، اُن کی تسل سے بھی آپ نہیں بين اور أن كى طريقت بھى كى كۇنبىل پىتەكىيا ہے كيكن پھراپ كا جانا، آنا، سلام، دُعا، وصال فراق - بيسب رزق كريم ہے - بينو نميك ہے كه آپ اينے زمانے میں حاصل ہونے والارزق تو طیب کرلو، حاصل کرلومگر اینے زمانے کے بعد حاصل ہونے والا جورزق ہے وہ Pure مفاہمن کریم رزق ہے بعن آپ کے بعد میں سلام، بعد میں وُعا، بعد میں درود آج تک پڑھا جارہا ہے۔ بیہ جو درود شریف پڑھا جارہا ہے بیسارارزق ہے۔ بیسارا حیات دنیا میں بھی ہے اور حیات آخرت میں بھی ہے۔ تو بیاللہ تعالی کے کام بیں کہ وہ رزق کیسے عطا کرتا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ بیعطا ہے۔اللّٰدی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھے انسان کے کیے اچھا ساتھی رزق کریم ہے بعن طیب مردوں کے لیے طیبات، پاک خواتین جو ہیں بدرزق کریم ہے۔مطلب بیکدا چھے انسان کے لیے اچھے ساتھ کا میسرآ جانا، اِس سے بڑا کوئی رزق نہیں ہے۔ تو گویا کہ رزق کامعنیٰ کیا ہے؟ زادِ

راہ یا ہمراہ۔تو یا تو زادِراہ ہو یا چرکوئی ہمراہ ہو۔تو رانے کو بھی رزق کہیں گے، راستے کے ساتھی کو بھی رزق کہیں گے ، راہ کی ضروریات کو بھی رزق کہیں گے اور سفریر جلنے کی خواہش کو بھی رزق کہیں گے۔اور بیہاری کی ساری عطاہے۔بات توبالكل تعيك ہے كہ عطانہ ہوتو بھركيا ہے، پھرتو مشكل ہى ہے۔مثلاً كوئى الى چيز ہے کہ جس کا تجربہ بیں ہوسکتا ، ایک ساتھی آب نے چن لیا ، انتخاب کرلیا کہ بیہ میری زندگی میں ہم سفر بینے گایا ہے گی۔ تجربہاسی زندگی میں ہے اور زندگی ایک ہے۔ تجربہنا کام ہواتو وفت دوبارہ تو آئبیں سکتا۔لہذا تجربہتی ہوگیا تو سیجے ہوگیا اور نہ سی ہوا تو آپ ہمیشہ کے لیے قبل ہو جائیں گے کیونکہ اِس میں تو Rectification کوئی تہیں ہے، Amendment ،ترمیم یا اعادہ کوئی تہیں ہے۔ بجرتوبيايك حادثه ہے يا چركنارے لكناہے، كتنى والا يا ڈوبے گا يا كنارے لگ جائے گا۔اگر کنارے لگ جاتی ہے تو بھردینے والے کوئل پہنچتا ہے کہ وہ کیے کہ ہم نے رزق کریم عطا کیا ہے۔ اِس لیے جن لوگوں کو شادی کے واقعات میں حادثات نہیں آتے تو ان کے لیے بیرزق کریم ہے درنہ تو وہ تمہاراا متخاب ہے، تهمیں ناکام ہوجائے تو وہتمہاراامتخاب تھا۔ آب بات سمجھ رہے ہیں؟ اِس لیے اب بیہاں بڑا ضروری معاملہ ہے، آپ کوا کر بات سمجھ آئے تو بڑے pattentive ہوکے بوری توجہ سے بیہ بات یا در کھ لینا کہ زندگی میں جب تک Attitude نہ سے سمى كأم كانظرىيهٔ ميلان اور روبيه نه بينے اور جب تك وہ درست نه ہوتو محنت ورست نہیں ہوتی ۔ تو جب تک آپ کے Attitudes، Trends ، رویے میلان ، عندیے اور انسان کے مزاجات درست نہ ہوں تو تحنیس درست نہیں ہوتیں۔ لائف میں ایک روبیاتو سیرے کہ آپ دنیا میں آئے ہوتو کوشش کرواور حاصل

کرو۔ جہاں حاصل نہ ہو Again کوشش کرو، دوبارہ کوشش کرو۔ پھر بھی حاصل نه ہوتو ایک بار پھرکوشش کرو۔ حتی کہ کہانیاں کتابوں میں تکھی ہوئی ہیں کہ سترہ مرتبه كوشش كرو كنگ را برب بروس آف اسكاٹ لينڈ كوشش كرتار ہا، كرتار ہا.... تو کوشش کرتے جاؤ حتیٰ کہ کامبیاب ہو جاؤ تو Try،Try،Try Again اور اگر کامیاب نہیں ہونے ہوتو پھر بے دم ہوجاؤ، بےبس ہوجاؤ اور گیم سے باہر ہوجاؤ کیونکہ فیل ہو گئے کسی دانا آ دمی کے پاس جاؤاوراً سے بتاؤ کہ میں نے کوشش کی تھی، مگر ابیانہیں ہوا تو وہ کہے گا آئے کوشش کو بوں ، اس طرح کرلو۔ بہرحال کوشش اور Achievement کی، حاصل کی اینی داستان ہے، ایک روبیہ ایک Attitude ہے اور وہ کیا ہے؟ کوشش اور حاصل یا پھرکوشش اور نا کا می۔ پچھلوگ اس رویے کے مطابق جلتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اور کامیاب ہوں گے، نا کامی ہوئی تو اُس کی اصلاح کرلیں گے۔ اب بیہ بات ایک ہی دفعہ میرے سے ن لو۔ پھر بیدنہ کہنا کہ بات سمجھائی نہیں۔کوشش حاصل اورمحرومی کو اُس کے مصنف کے حوالے کرو۔مصنف کون ہے؟ آپ کی کوشش۔حاصل ومحرومی کس نے لکھی اور Writer اور Dictator کون ہے اُس کا؟ آپ کی کوشش! کوشش ا یک فیصلہ کرنے والا جج ہے اور آپ کے ق میں لکھ رہاہے کہ بھائسی ہویا بحال کر دیا جائے، کامیابی ہویانا کائی ہو۔اللہ اپنی جگہ یہ قائم ہے،اللہ کے آپ بندے ہواً سے اختیار دیا کہ آپ کوشش کرو کیسس لِلاِ نسان اِلاَمَا سَعَی انسان کو وہی ملے گاجواس نے کوشش کی۔ناکام ہو گئے تو پھرکوشش کرو، پھرناکام ہو گئے تو پھرکوشش کرو،حتیٰ کہ کامیاب ہو جاؤ اُس کام میں اور پھر دوسرا کام اٹھالو۔ بیہ سلسلہ چلتا جائے گاحتیٰ کہ نہ کوشش رہے گی اور نہ حاصل رہے گا' پھرتم چلے جاؤ

کے۔ بیایک پکاروبیہ ہے، ایک پکا Trend ہے۔ اس میں نیکی آپ کی کوش سے ہے اور بدی آپ کاعمل ہے، سزا اُس کا فیصلہ ہے اور جزا اُس کا فیصلہ ہے۔ آپ بات مجھرے ہیں؟ آپ نے مل کیا تو نیکی کا انعام ل جائے گا اور بدی کی سزال جائے گی۔انعام کامعنی کامیابی ہے اور سزا کامعنی ناکامی ہے۔ ناکامی خود سزا ہے۔ تو آپ خودہی اینے مقدر کے کا تب تقدیر ہیں۔ توبیا یک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔آپ کی تقدیرس نے کھی؟ آپ کے ہاتھوں کے اعمال نے کھی۔ یہ یکا فیصلہ کراو۔ کیا فیصلہ کیا کہ مقدر کیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں کی کمائی۔ تو کامیابی كيابونى؟ آب كى كمانى ـ ناكامى كياب، آب كى كمانى توبيه مم يادر كالوكه محنت کے ذریعہ آپ کویا کامیابی ملے کی یا پھرنا کامی ملے گی۔اب اِس میں گلہ ہیں ہونا جاہیے۔اگر نا کامی ہوگئی تو تمھاری کوشش کمزور تھی اور کامیابی ہوگئ تو کوشش سیجے تعمی۔اب ایک مخص کہنا ہے کہ کوشش کرتے کرتے بات حاصل نہیں ہوئی یا كوشش كرتے كرتے كوئى نتيج نبين نكلاتو كوشش كى تعريف كرلوكہ كوشش كا مطلب کیا ہے؟ کوشش کا مطلب ہی نتیجہ ہے۔کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش تهیں بلکہ نتیجہ۔اگرایک آ دمی پڑھتا جار ہاہے اور امتخان نہیں دیتا تو نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔مطلب ہے کہ کوشش جس مقصد کے لیے کی جارہی ہے اُس مقصد کا حصول ہونا جا ہیں۔ یمی ہے نال کوشش۔اب بیآ پ کی اپنی Achievement ہے۔آپ کا اپنا حاصل ہے،آپ کی ای کوشش ہے،آپ کا اپنا بھیجہ ہے آپ کی ا بی جوخودنوشت سوائح حیات ہے، یہی آپ کی دفت ہے، یہی آپ کی نتابی ہے اور یمی آب کی آبادی ہے، اللہ نے اس میں Matter نہیں کرنا ، کیونکه آب بیخود ہی لکھتے جارہے ہیں۔تو جلتے جاؤ' بیالک طریقہ تو ہے اور دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ

آب اسيخ تتيجول كے حوالول كواللہ كے حوالے كرو۔ جب أس كے حوالے كرتے ہو کہ وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی سب کھے دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے ، عزت دیتا ہے اورغربی بھی دیتا ہے پھرآب اللہ کے حوالے سے جلتے جاؤتو کوئی کلے کی بات نہیں ہوگی۔ پھر جوآر ناہے آپ دیکھتے جلے جاؤ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بیدونوں شعبے بھی نہیں ملیں گے بلکہ جدار ہیں گے،اس لیے بیرند ہوکہ آپ مجمعی بیرکهه دواور بھی وہ کرلو۔ بیردوشعیے ملانے نہیں ہیں ورنہ اِس سے دفت پیدا ہوجائے گی۔اگراللہ کے حوالے کیا ہے تو اُس کے حوالے کرواور اگر حولے لے بیس کیا تو چیواٹھاؤ اور کشتی کنارے لگاؤ۔ تو آپ کے روپے کامقام بھی ہے کہ پینے سے محبت کرنا اور اللہ کے قضل کی تلاش کرنا دومتضاد چیزیں ہیں۔ بیبیں ہوگا کہ پیپه گننا اورانند کے فضل کا بھی ذکر کرنا۔ بیٹنی که اُس کافضل اُس کی مرضی ہے چھوڑ و، أس كافضل كيا ہے؟ أس كى مرضى اس كافضل ہے۔ توابیخ آب كوأس كى مرضى يہ چھوڑ دواوراُس کی مرضی کو Define نہ کرو کہ ہیددے، وہ دے، یہاں بیہ چیز دے وہاں وہ چیز دیے بلکہ جووہ دے رہاہے اُسے رزق کریم مجھو۔اب آپ کا تقاضا يحصره كيا-اب مقام بيه كه آب دونون نظريون مين سالك إلك ايك ا بنالو ورنه جولوگ درمیان میں رہتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، بھی وُعا، بھی كوشش، بهي اس كى طرف حطے كئے، بهي ابني طرف حلے سيحے، بهي كلها دي جلانے لگ گئے ، بھی لکڑیاں ما نگنے لگ گئے۔ تو پیس موکا۔

کوشش جو ہے ہے شک کامیاب ہوجائے اور ہزار بار ہوجائے اور اگر کامیاب نہ ہوتو پھرگلہ ہرگزنہ کرنا۔اپٹے انجام کوکوشش کے حوالے کرلو۔اگر آپ کویفین ہے تو انجام کس کے حوالے کر و؟ یا اللہ کے حوالے کرویا کوشش کے حوالے کرو۔ بس میں بیہ بات کرنا جا ہتا تھا، مسلم حل ہوگیا۔ انجام کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے کرنے والا کوشش کی اہمیت پرزیادہ غور تہیں کرتا۔ اپنے نيك اعمال نه كننا بلكه أس كفضل كوكننا بيات سمجهة في ؟ اب وه لوگ جوزيا ده كنتي كرتے رہتے ہیں اور گنتی بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہتم رینی کروہتم وہ نیکی کرونو تتہمیں ایبا نتیجہ ملے گا تو پیچے بات نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کافضل ۔ اُس کا فضل این مرضی رکھتا ہے۔اس کافضل کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی رکھتا ہے اور وہ مرضی آب بیان نہیں کر سکتے۔اُس کی اپنی مرضی Independent ہے، آزاد ہے، وہ جس کو جاہے بخش دیے، جس کو جاہے نہ بخشے، جس کو جاہے سرفراز کر دے، جس لفظ کو جاہے قرآن بنادے۔ وہ تو اللہ ہے ناں'جس لفظ کو جاہے قرآن بنادے۔اللہ جو جا ہے کرلے۔تو مطلب یہ ہے کہ یا تو تم اینے آپ کواس کے حوالے کرویا پھراپنی زندگی اینے حوالے کرو۔اب آب بیہ فیصلہ کرلینا۔مشکل کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ جو کاروباری در ہے رکھتے ہیں ،ساج میں مقام کی تلاش كرتے ہيں اور پھرالہيات كاسفركرتے ہيں۔توبياُن لوگوں كودفت ہوجاتی ہے، اس کیے بیر برسی آسان می بات ہے کہ آب اللہ کے سفر میں زندگی کواس کے صل کے تابع رکھواور تابع کا مطلب بہی ہے کہ جوآب کے دنیاوی حاصل ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ماتحت کردو۔ پھر بچیت کی ایک صورت بن جائے کی۔آب بات مجھ رہے ہیں نال؟ مثلاً آب الله کی راہ پر چل رہے ہیں ،اللہ ہی آپ کی تمناہے، اُسلیلے میں آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، جتنا ہونا جا ہے اُتنا تونہیں ہے۔لیکن پھر بھی کافی ہے،فرض کریں آپ میں سے کسی نے جتنے مکان بنائے ہوئے ہیں، دنیاوی Achievement کاصل جو ہے، وہ سارے کے

## 277

سارے اللہ کے نام پرکرادیں۔ کیابات اب آسان ہوئی؟ مطلب بیہ ہے کہ اِس سفر میں آسانی کے لیے دنیاوی حاصل قربان کرنے کی شرط لگ گئی۔ کیونکہ آپ لوگ مجھے سفر کاسلیقہ پوچھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ مکانات وغیرہ جو ہیں اللہ کے حوالے کرو۔ یہ نہ کہنا کہ میں تقسیم کرچکا ہوں یا کرنے کا ارادہ کرلیا ہے یا بچوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے 'آپ یہ بچوں کے مالک کے حوالے کرو۔ اب اگر ایسا کرنے میں آسانی بیدا ہور ہی ہے تو سمجھوکہ آپ کومیری بات سمجھ آگئی اور اگر آسانی نہیں بیدا ہور ہی تو سمجھوکہ آپ کومیری بات سمجھ آگئی اور اگر آسانی نہیں بیدا ہور ہی تو سمجھوکہ آپ کومیری بات سمجھ آگئی اور اگر آسانی نہیں بیدا ہور ہی تو سمجھوکہ آپ کومیری بات سمجھ آگئی اور اگر آسانی نہیں بیدا ہور ہی تو سمجھوکہ میری بات آپ کومیری واصل اگر اللہ اس یہ بات دل میں رکھنا اور بتانا نہیں۔ آپ کا دُنیاوی حاصل اگر اللہ

کے سفر میں Contribute نہیں ہوتا ، خرج نہیں ہوتا تو سمجھو کہ آپ کومیری بات سمجه نبیس آئی اور اگر دنیاوی خاصل اِس میں Contribute موتا ہے تو آپ کو بات سمجھ آئی ہے۔ آپ نے عملا کرنا مجھ بیں ہے بلکہ صرف بات کو مجھنا ہے۔ جتنا اس خیال میں رکاوٹ ہے اتن آپ کے حال میں رکاوٹ ہے۔ تو سمجھنے میں اتنی رگاوٹ ہے جتنی کہ Contribution میں رکاوٹ ہے۔اس کا کوئی اور فارمولا نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ؟ اگر آسانی لگتی ہے تو آپ آزاد ہو گئے اور اگر خیال میں سوچ موجود ہے تو ابھی آپ آزاد ہیں ہوئے بلکہ ابھی آپ دنیا میں کھنے ہوئے ہیں اور نکانامشکل ہوگا۔اس بات کا جواب دینے کی ضرورت کوئی تہیں ہے بلکہ بات بھنے کی ضرورت ہے۔ توراز ریہے کہ آب اگر اللہ کے سفر کو باقی حالات پرفوقیت نه دیں تو اِس کی فوقیت آپ پرآشکار نبیں ہوتی ہے۔ بیہ Routine کا معمول کاسفرنہیں ہے۔تویہاں پررزق کریم کیا ہے؟ الله کی راہ میں خرج کرنا ہی رزق کریم ہے۔ یہاں پر حاصل نہیں کرنا بلکہ یہاں پروینا ہے۔ بیہ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

## 222

سب رزق ہے اور اس میں جرات ،حوصلہ اور شوق ہونا جا ہیں۔تو اِس راہ میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہونا بذات خود ایک رزق ہے بلکہ رزق کریم ہے۔ان لوگوں کا حوصلہ، سرفرازی کی لگن اور شہادت کی تمنا رزق کریم ہے اور جس کو شہادت مل گئی اُس کورزقِ کریم مل گیا۔اس لیےاب شہید کے لیے مرنے کے بعد بھی رزق ہے۔ کیونکہ اُس کوموت نہیں ہے، وہ کھا تا ہے بیتا ہے اور اللہ نے اس کورزق عطا کررکھاہے۔ بیالک عجب بات ہے۔ اور آپ کے لیےرکاوٹ کیا ہے؟ آپ کا جھوٹا حاصل اور آپ کا جو حاصل ہے وہ تو آئپ جھوڑتے جاؤ کے، جھوڑ کے جاؤ کے دیے کے ہیں جاؤ گے۔ یہی آپ کی تناہی ہے کہ چھوڑ کے جانا ہے مگر دیے کے بیں جانا۔ کیونکہ آپ کا حاصل کیچھٹیں ہے بلکہ بیکار ہے ،مٹی ہے، مٹی مٹی میں مل جائے گی اور آپ جو ہیں آپ بھی مٹی میں مل جاؤ کے۔مکان كيا ہوتا ہے؟ مٹی تھوڑی ہی اوپر جلی جائے تو مكان ہوجاتی ہے اور جب مٹی بیجے بیٹھ جائے تو پھروالیں آجاتی ہے۔ تو تھیل ختم ہوجاتا ہے۔ برانے زمانے کے · سارے کھنڈرات بابیسارے واقعات اینے زمانے میں بڑے محلات ہی تھے۔ ہ ہے بھی جنکے سے جلے جاؤ گے۔تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیرد کھنا ہے کہ آپ اییخے حاصل کوئس حد تک زادِراہ بناتے ہیں تعنی دنیاوی حاصل کو۔ دیکھنا ہے کہ آپ دنیاوی حاصل کواینی ذات تک رکھتے ہیں یا دنیاوی حاصل کواُس کے راہ پر لگاتے ہیں حالانکہ راہ صرف وہی ہے جواللہ کا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر شخصیں بات سمجھآ جائے گی اور اِس بات کوذرا دل میں سمجھنا۔نو کوشش کے راستے پر جلنے والا عبادت کرتا جائے ، کچھٹرچ کرے ، کچھٹم کرے ، بس ایسے ہی سفر کرتا جائے ، زیادہ فارمولے نہ اختیار کرے بلکہ کوشش کرتا جائے۔ بنیجہ وہی اجھا ہے جواللہ کو

منظورت نتیج والندک والے کردین والے کاسفر اور ہے۔ جس نے اللہ کے دوسے کردی کی اللہ کے دوسے اللہ کا دوسرا ہے۔ اور جو المؤل کا دوسرا ہے۔ اور جو المؤل کا دوسرا ہے۔ دوفار مولے تیم اللہ میں بھٹس جا ہے۔ دوفار مولے تیم بھٹ ہوتے ہے۔ دوفار مولے تیم بھٹ ہیں ہوتے ہے۔ دوفار مولے تیم کریں ہیں ہوتے ہو گئی اور کہن کے جسے آپ تھم کریں دیسے اللہ میں اور کہن کے جسے آپ تھم کریں دیسے اللہ میں اور کہن کے جسے اللہ کا دول وہ دینے کی بیان کی اور جن کے دول وہ دینے کی ہوتے دان دول جن کے نے بھٹ کروٹرین کو بہنے دان دول جن کے نے بھٹ کروٹرین کو بہنے دان دول جن کے نے بھٹ کروٹرین کو بہنے دان دول جن کے نے بھٹ کروٹرین کو بہنے دان دول جن کے نے بھٹ کے نے کے نے بھٹ کے گئی جلانے کے نے بھٹ کے نے کے نے بھٹ کے نے کے نے بھٹ کے نے کے نے بھٹ کروٹرین کو بھٹ کے گئی جلانے کے نے بھٹ کے نے کے نے بھٹ کے نے بھٹ کے نے کے نے بھٹ کے نے بھٹ کے نے کے نے بھٹ کے نے بھٹ کے نے بھٹ کے نے بھٹ کے نے کے نے بھٹ کے بھٹ کے

قبت تنی سرین جد واقع یہ جا متھ بوس آشی نے کوارے بوتو ہر باو بوک بوت کی سے بچار ہے بوتو ہر باو بوک بوت کے اس کا میاں ہے کا رکی سے بچار ہے بوتو ہر باو بوک بوت کی اس بدی کا میاں ہے کا گرائی ہوائے بی کے ورا گرائی ہے کا گرائی ہوائے بول کر لیا تو بات کا ربو سے والی بات ہے تا کہ اُس کی راہ میں قبول جو بات کا مطلب سارا پیتھا کدرزق اللہ عطا بور ہو ہے اس میں آپ کی کا والی بات ہے تا کہ اُس کی راہ میں قبول فر بات ہو ایک ہوتا ہے۔ اور بات کا مطلب سارا پیتھا کدرزق اللہ عطا فر بات ہو ، بہت بھوکا بیشا ہوتا کہ والی بوتا ہے ، بہت بھوکا بیشا ہوتا ہے ، بہت بھوکا بیشا میں کی ہے ، وہ عوان کر وہ کا میں کی ہوتا ہے ، بہت بھوکا بیشا ہوتا ہے کہ ان گیا ، در تا ہے۔ مثال ایک آ دمی بہت بھوکا بیشا ہوتا ہے کہ مانا مل گیا ، در تا ہے ، بہت بھوکا بیشا ہوتا ہے کہ مانا مل گیا ، در تا ہے ، بہت بھوکا بیشا ہوتا ہے کہ مانا مل گیا ، در تا ہے ، بہت بھوکا بیشا ہوتا ہے کہ مانا مل گیا ، در تا ہے ، بہت بھوکا بیشا میں کی بیت بھوکا بیشا ہوتا ہے کہ مانا مل گیا ، کھانا میں کی بیت بھوکا بیشا ہوتا کی بیت بھوکا بیشا ہوتا ہے کہ مانا مل گیا ، کھانا میں کی بیت بھوکا ہے کہ مانا مل گیا ، کھانا میں کی بیت بھوکا ہے کہ در بی ، کہا یا نہیں اُس نے اور جائز ساکھانا مل گیا ، کھانا اُس کی بیت بیت بھوکا ہے کہ در بی ، کہا یا نہیں اُس نے اور جائز ساکھانا مل گیا ، کھانا اُس کی بیت بھوکا ہے کہا کہانا میں کیا نہیں اُس نے اور جائز ساکھانا مل گیا کہانا میں کیا نہیں اُس نے اور جائز ساکھانا مل گیا کہانا میں کیا نہیں اُس کے اُس کے دور بی ، کہانا میں کیا نہیں اُس نے اور جائز ساکھانا مل گیا کہانا میں کیا نہیں کیا نہیں کیا نہیں اُس کے دور بی ، کہانا میں کیا نہیں اُس کی کیا نہیں کیا تھوں کیا کہا کہا کو دور بی ، کہانا میں کیا نہیں کیا تھوں کیا کہانا کی کو دور بی ہی کیا کہانا کی کو دور بی ہی کیا کہانا کی کو دور بی ہی کیا کہانا کی کو دور بی کیا کہانا کی کو دور بی کیا کہانا کی کیا کہانا کی کو دور بی کو دور بی کو دور بی کو دور بی کیا کی دور بیا کی دور بی کو دور بی کیا کہانا کی کو دور بیان کی دور بی کو دور

ضرورت تھا، وُعا کررہا تھا کہ مجھے کھانا چاہیے، بہت بھوکا آدمی تھا بیچارہ، اتفاق

ہے پڑوسیوں کے گھر سے کوئی آگیا اور اس نے کہا آپ بید کھاؤ۔ اب بیرزق

ہے کہ اُس بھو کے آدمی کو جی بھر کے کھانا مل گیا، پیٹ بھر کے مل گیا، اچھا کھانا مل

گیا، اب اُس نے پکایانہیں ہے لیکن اُس کومل گیا اور وہ کھانا جا تزہا وہ اور حیج ہے۔

یہی رزق جو ہے وہ آسانوں سے نازل ہونے والا رزق ہے۔ رزق بیر ہے کہ

بھوک آپ کی اور پکائے کوئی اور اور اجتمام بھی آپ کا نہ ہو، اگر اہتمام ہوتو پھر

یہ کوک آپ کی اور پکائے کوئی اور اور اجتمام بھی آپ کا نہ ہو، اگر اہتمام ہوتو پھر

ت جائے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ بس اُس کے حوالے کر دیا جائے پھروہ جوعطا کر بے

قاوہ صیح ہے۔ بات سمجھ آئی ؟ وہ عطا کر دی تو پھرٹھیک ہے، تو ضرورت آپ کی

اللہ کے حوالے اور پوری وہ کردے تو رزقِ کریم ہوگا۔ ذرامشکل بات ہے لیکن

سمجھ آجائے گی انشا اللہ تعالی .....

سوال:

جولوگ ''تفکرون'' والے یا Reason والے ہوتے ہیں وہ تو سیکھاور

کہتے ہیں....

جواب:

لوگوں کی Category، تتم ہم دریافت نہیں کر رہے۔لوگوں کی اتی

Category ہیں، قسمیں ہیں جتنے لوگ ہیں۔ آپ اپنی Category دریافت

کریں۔ آپ کے پاس ٹائم صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی Category دریافت

کریں۔ آپ اگر Reason کررہے ہیں تو Reason کرو، آ پ مشاہدہ کررہے

ہوتو مشاہدہ کرو، Obey کررہے ہوتو Obey

Category میں کو گول کی Categories فشمیں تو اتنی ہیں جتنے کہ لوگ ہیں مثلاً کا فر ہیں، مومن ہیں، فرعون ہے اور موسی مجھی ۔ تو جتنے لوگ ہیں اُتنی Categories بیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنی Category دریافت کرنی ہے۔ آپ کی پہلی Category میں بٹا تا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، یہ Catgory تو واضح ہے، پھر آپ شیعہ ہیں کہ تنی ہیں، دونوں Categories الجيمي بين بشرطيكه انسان احيها بهو \_ اورانسان اگراحيها نبيس ہے تواس كادين كياا خِيا ہوگا۔ ميں شيعه سُنى كى گنجائش ركھتا ہوں۔ بيہونا جا ہيے نلاع؟ توبيہ فیصلہ ہونا جا ہے! آپ بہلے تو مومن ہیں، پھر اِس دور میں آپ پیدا ہوئے، اِس دور کے نقاضے بھی آپ نے بور کے کرنے ہیں ،سائنس کا زمانہ ہے ،سائنس کو بھی آپ نے نظرانداز نہیں کرنااور Religion کو مذہب کو بھی آپ نے نہیں جھوڑ نا ، ر بھی آپ کی مجبوری ہے۔اب اِن دونوں کے درمیاں جوفرق ہے ریکھی آپ کو سمجھ لینا جا ہے بینی سائنس سے کہتے ہیں اور Religion 'ندہب کے کہتے ہیں۔ جب Cause اور Effect کوہم دیکھیں گے تؤید Religion ہے، ندہب ہے لیخی وجوبات اورنتائے۔اور بے وجہ اور بے نتیجہ جو ہے بیالہیات ہے۔مثلاً آب کے آنے کا سبب کیا ہے؟ Cause، Effect وجداور نتیج کی بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کے ماں باب،شادی وغیرہ وغیرہ الیکن آب کے آنے کا کیاسوال ہے،اس صدی میں کیوں آئے اور ایک صدی پہلے کیوں نہیں آئے Why during this century, why not a century ago، پیرا کی چیز ہے جس کی کوئی وجہ بیں ہے۔ تو اس صدی میں کیوں آئے اور پیجیلی صدی میں کیوں نہیں آگئے یا دوصد بول بعد کیول نبیس آ گئے؟ On this day آج کے روز کیول پیدا ہوئے؟

بیاک ایس چیز ہے جس کا سبب ہیں ملے گا۔ بیہ بات تو ٹھیک ہے کہ زمین کے اندر یانی ہوتا ہے اور پھر نیج بنا ہے لیکن کیوں بنا ہے؟ اِس کی کوئی وجہ ہیں۔ ہوا ئیں چلتی ہیں سورج کی گرمی سے، روشنی تیز ہوا جلاتی ہے، بیہ Cycle اور بیہ ز مین ،آپ و با دوخاک کا چکر چلتا ہے۔لیکن سورج روشن کیوں ہے بیرکوئی نہیں بتائے گا۔ یہاں آکے Reason ، دلیل ختم ہوجاتی ہے۔ ہرانسان مرجاتا ہے لیکن سوال بیہ ہے کہ مرتا کیوں ہے؟ بیتو تھیکہ، ہے کہ ہرانسان مرجا تا ہے لیکن کیوں؟ ایک آ دمی نہیں مرنا جا ہتا بھر کیوں مرے؟ پھر بھی مرجاتا ہے۔ یہاں آ کے سب خاموش ہوجاتے ہیں۔ایک جوان آ دمی بُوڑ ھا ہو گیا تو خاموش ، بجہ جوان ہوگیا تو خاموش، جوان بوڑھا ہو گیا تو خاموش، بوڑھا انساللہ و انساالیہ راجه عب ون ہوگیا تو خاموش۔ بیابیا کیوں ہے؟ سب خاموش! ہرآ دمی کی دو م تکھیں ہیں تنین کیوں نہیں ہیں؟ سب خاموش۔ بلکہ سوموار کوسوموار کیوں کہتے ہیں منگل کیوں نہیں کہتے ،سب خاموش ..... یہاں Reason فیل ہوجا تا ہے۔ بدرات ہے، بدون ہے، کیول ہے؟ بیسارا تھیل ایسا کیول ہے؟ سب خاموش، خاموش رہنے والا انسان روتا کیوں ہے اور رونے والا پھر ہنستا کیوں ہے؟ خاموش ..... تو ہزار ہا ایس با تیں ہیں جس میں Reasons دلیلی قیل ہوجا کیں کی۔ اِس کیے بیر باتیں سمجھنے والی ہیں۔ تو آپ این Category کودریافت کرو کہ آپ کے ذھے کام کیا ہے۔ میں سائنس اور Religion کا فرق بتا رہا تھا، سائنس جوہے مستقبل کے منصوبے بناتی ہے اور مذہب جوہے ماضی سے رشتے جوزتا ہے۔بس میریا در کھ لینا۔آپ ماضی سے رشتہ جوڑ و گےتو مذہب والے ہول کے۔باپ کو مادکرو، دادا جان کو مادکرو، اُن سے پہلے کے بزرگوں کی قبریں ماد

کرو، آب کے خاندان کی نائی امال ہوتی تھی ، دادی ایال ہوتی ہول گی،علی ہزالقیاس کوئی اور ہوتا ہوگا ،تو ماضی میں رشتہ بھریرانے بزرگوں کے ساتھ رشتہ، بابا بلصے شانہ کے ساتھ رشتہ، ان کا مزار ہوگا، داتا صاحب ہے رشتہ، پھراور آ گے، اور آگے ،اور پھرحضور پاک بھٹا کے آستانے تک پہنچ جائیں گے۔تو ماضی سے رشته اور اِس طرح حضرت إبراجيم ،آل إبراجيم سيعلق ،تو ماضي سيد شته جو ہے بیدند بہب کی کاروائی ہے۔ اور سائیس میہتی ہے کل کیا ہونے والا ہے بسر کیس بن رہی ہیں،موٹر نیں چلیں گی، جب تہا کر ایٹے گھر کے سامنے سے سرک گزریعی ہے توسمجھو کہ رونق لگنے والی ہے۔ توتم بھی کوئی انظام کرو۔ جب سمی علاقے میں ڈ ویلیمنٹ ہور ہی ہے تو وہاں بلاٹ بلیں گئے۔تو بیسب مستقبل ہے۔اور مستقبل کے ساتھ اینے آپ کو Attach کریا، اینے آپ کوائس کام میں ڈالنا، بیکیا ہے؟ جننا آپ کاحضور یاک عظی سے فاصلہ م ہوگا اُتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا لیعنی کہ آب اینے آپ کو ماضی میں لے جاؤ اور اُس فاصلے کو کم کروجو تمھاراحضوریا ک وظام سے ہے۔توبیہ ہندہب۔مذہب کامعنیٰ نے ٹرانے نظام کے ساتھ اسے آپ کو Attach کرنا۔ سائنس کیا ہے؟ Tomorrow کے حساب سے چلنا ،آنے واللے کل کے ساتھ چلنا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے ،کل کو ہمارے بے کمپیوٹرنہ سیکھیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے ، کمپیوٹر سکھاؤ بچوں کو۔ کمپیوٹرائز ٹریننگ کیا ہے؟ یہ Tomorrow ہے سائنس ہے۔ اور کوئی کہے کہ بچوں کے لیے بہتر ہے که گلتان بوستان پڑھا دوتو پیر کیا ہے؟ بیہ Religion ہے، بیر ندہب ہے۔ بیر کیا ہے؟Past 'ماضی اِس کو یاس کرو۔توسائنس کیاہے؟Future کاحوالہ مستقبل کا حوالہ اور Religion جو ہے ہیہ ماضی ہے۔اب آیب بیدد بھوکہ آسانی کس میں

ہے۔ ماضی کے لوگوں سے محبت موت کا ڈرختم کردے گی۔ کیسے؟ ماضی والے سارے زندگی سے باہر ہیں،اس لیے آپ کوزندگی سے باہر جانے میں دفت کوئی نہیں ہوگی۔مقصد ریہ ہے کہ یہاں آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور جب آپ کوآپ کے ماں باپ بلائیں گےتو آپ ادھر چلے جائیں گے۔ اِس لیے پھرموت کا ڈرختم ہوجاتا ہے۔اگرآپ کے بیرصاحب پردہ کر گئے تو مرنے کے بعد آپ بیرصاحب کے پاس مطلے جائیں گے۔اب موت کا ڈرکس بات کا۔وہ تو ہم ہروفت تیار ہیں۔تو پیہے طریقہ۔Religion ، مذہب واحد چیز ہے جس ہے موت کا ڈرختم ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں ناں؟ تو بیہ ہے طریقہ اِس معاملے کے بچھنے کا۔ آپ غور کروان باتوں یہ۔ پھر بیغور کرو کہ کون ہے جو بیج کومٹی کی تاریکی میں یال رہاہے؟ اُس کا نام کیا ہے؟ کون ہے جوسیاروں کو حرکت دے رہاہے؟ کون ہے جوسورج کوروش بنار ہاہے؟ کون ہے جو برندے کواڑنے کی توفیق دیتاہے؟ کون ہے جو پھلی کو بیدا ہوتے ہی تیرنا سکھا تا ہے؟ كون ہے جو منتصل بولنے والا بنار ہاہے؟ كون ہے جو بيجے سے برا كرر ہاہے؟ کون ہے جس کی بیر کا کنات ہے؟ کون ہے وہ؟ اُس کو دیکھو۔ بیہ ہے جب بيربات مجهة ني شروع موجائے گي پھرآپ کوانسان بننے کي توفيق مل جائے گی۔ بیسب بزرگوں پر ہوا۔''نظرون' کے بعد ہی تو انھوں نے بوجھا کہا ہے ول کے اطمینان کے لیے ہم جاہتے ہیں کہ بیہ تایا جائے کہ آب مرنے کے بعد زندہ کیے کریں گے۔اللہ کی طرف سے پھریرندوں کا واقعہ ہوا اور پوچھنے والے کو اطمينان قلب ہوگيا اور وہ بولے اسلمت لرب العالمين ہم بوري سلامتي سے

رب العالمين بر ايمان لائے۔ تو بيہ ہے تفكرون۔ وتفكرون ، جو ہے اگر تو وہ سائنس کا ہو پھرتو وہ گمراہ کردے گا اوراگر ماضی کی طرف سفرکرنے کا'' تفکرون'' كروكة وني جاؤك \_ ايبانه ہوكہ آپ صرف سائنس كا'' تكر تے جاؤ۔ میر کمراہی ہے۔ تو آپ خالق کے وجود کواور اُس کی موجود کی کو بہیان کر " نظرون ' کرولینی فکر کرو، سوچو ..... بیسوچو که کون ہے مالک کا کتات کا ؟ اِس کے پہلے اینے آپ یؤور کرو پھر کا کنات یہ فور کرو کہ ریکا گنات کیا ہے؟ ریسو چنے کی دعوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے کن کودی ہے؟ مانے والوں کو ۔ مگرتم وعوت الله کی لیتے ہواور ماننے والوں سے باہر ہوجاتے ہوئم تو بالکل ہی بھو کے ہو۔ الله نے دعوت دی ہے کہ ' تفکرون' کیا کرو ،غور کیا کرو ،کن کو دعوت دی ہے؟ مانے والوں کواور آج کا انسان کہتا ہے میں نے ''تظرون' کیا تو کوئی سمجھ نہیں آئی اللّٰد کی ۔ دعوت اُس کو بینی ماننے والے کو ہے اور ماننے والا اگر نہ ماننے والا بن گیا تو اُس کے لیے ' تظرون' کی دعوت ہی ہیں ہے۔ اور کافر کے لیے توبیہ دعوت ہے ہی نہیں۔اس لیے پہلے اسینے ایمان کو پختہ کرو، پھر ذکر کرواور فکر

سوال:

ماضى تو مد بب ہے اور مستقبل سائنس ہے تو پھر خال كيا ہے؟

جواب:

آپ کا حال جسم اور روح کا ملاپ، Body اور Soul کا حال جسم اور روح کا ملاپ، Body اور Body آپ کا خالات ہے۔ دیاؤ حالات کا دیائے کے دیاؤ تلے ہے، دیاؤ حالات کا ، زیانے کا اور جتنے موجوداندیشے ہیں، Multiple بیجیدہ ضروریات ہیں، اگر

مطلب ہے کہ پھرطویل زندگی میں بیدواقعہ تم ہوجاتا ہے۔ اِس لیے حال میں ان باتوں کو بہچانو کہ آپ کو زندگی کیا دے رہی ہے، آپ اِس بات کو بہچانو کہ کوئی سائنس آپ کی ساٹھ سال سے زیادہ زندگی کو آسان نہیں بناسکتی، کوئی ترقی آپ کی زندگی کوطویل نہیں کرسکتی اورا گرطویل ہو بھی گئ تو بینا کی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے کہ آپ کے بیٹے۔ آپ کون ہیں گے کہ آپ کے بیٹے۔ آپ کہیں گے بیٹے۔ کوئی نزدیک آپ کوئلہ نظر نہیں آپ رہا۔ اس وقت آپ نے بھے دیکھا تو کیا دیکھا، تب کیا سنا آپ نے جب اُس کی آواز لاؤڈ سپیر کے بغیر سنائی نہیں دی اور خور دبین کے بغیر چرہ فظر نہیں آیا۔ تو

بات تو کوئی نه بنی ۔ تو پھرزندگی میں بیمسکلہ بیدا ہوتا ہے۔ بیآ یہ کاگل ارتقاء ہے۔ اِس کوحال میں پہیان لینا جا ہے کہ آپ کا ارتقاء جو ہے Finally آخر کاراتا سارا ہے۔اب اس میں مذہب کی یادین کی باروحانیت کی کیاضرورت ہے، اِس کو پہچان لو۔ اگر اِس کو آپ نے پہچان لیا تو پھر آپ من حیث القوم کی جا کیں کے درنہ اِس وفت آب اندیشے میں ہیں اور کرب میں ہیں۔تو کئی قومیں مذہب كوآساني كے ساتھ جھوڑ بچكى ہیں۔ اور آپ جو ہیں اِس میں ابھی موجود ہیں ، غالبًا يه خطه جوب إس مين فقراء نے برا كام كيا ہے، إس ليے اس علاقے كے لوگوں میں کچھ خوف خدا ہے ،خوف خدا بھی ہے اور حضور یاک ﷺ سے محبت بھی ہے اوریمی وجہ ہے آپ کی بچت کی۔ اِس کیے آپ کے بیجنے کی کوئی امید ہوسکتی ہے۔ آب اینے آپ کا جائز ولواور اینے دین کوائیناافتخار بناؤاوراس کوفخر کے ساتھ پیش كرو ـ لا دين آ دمي اين لا دينيت كوفخر بنا تا ہے اور آپ اينے دين كوفخر بناؤ ـ ليكن جھڑانہ کرو۔تو بیرہمارا فخر ہے کہ ہم دین رکھتے ہیں، بیعزت ہے،اعزاز ہے کہ دین رکھتے ہیں خدار کھتے ہیں اور ہم ماسنتے ہیں اور مزاروں کو بھی مانتے ہیں۔کیا مانتے ہیں؟ مزارنداللہ ہے اور ایسا کہنے کی نہ کوئی ضرورت ہے مگر جن لوگوں نے الله كى راه ميں عبادتيں كى بيں أن كے مزار بھى ہميشہ ديريا ہو گئے، ايك ايبانام ہوگیا کہ ہمیشہ رہا۔ بادشا ہوں کے مزار بھی آپ دیکے لولا ہور میں اور فقیروں کے مزار بھی دیکھلو۔فرق نے دونوں میں جہانگیر کامزار ہے اور دا تاصاحب '' کامزار ہے کیے چیز آپ نے دیکھنی ہے، جانچناہے حال میں آپ نے بیسٹڈی کرناہے، حال میں یہ Study کرنا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے، ندہب کیا کہنا ہے، ہم پر کیا ذ مه داریاں ہیں ، ہم اپنی اولا دکو کیسے مجھیں ، ماں باپ کو کیسے مجھیں اور وین کو

کیسے مجھیں....

سوال:

سیجھلوگ قرآن سے حوالہ دیتے ہیں کہ حضور پاک ﷺ بشر تھے تو اس بارے میں ہم کیا جواب دیں۔

جواب:

جولوك بيبات كررب بين وهرآن كايروالدسية بين قبل انها انابسر مشلكم مطلب بيه كرآب المنظمان سع كهدو يجيك مين انسان مول مشلكم تنہاری طرح اور مجھ بروحی نازل ہوتی ہے۔ بدواقعہ کب ہوا؟ جب لوگول نے آب عِلَيْكُوانسان كِعلاَوه بجه بجهانشروع كرديا، ورنه توسب كويبة ب كرآب عِلَيْكُمْ انسان ہیں لیکن جب بیروضاحت کے ساتھ اعلان ہونے لگاہے کہ آپ عظامیٰ اِن ہے کہدد بیجے کہ میں انسان ہوں تو بات میٹی کہلوگوں نے میں بھھنا شروع کر دیا كها بالله آب بى اپنا پيغام تونهيں پہنچار ہے۔ وہ جو آج تک چلا آر ہا ہے كه احداوراحداور''میم''کایردہ، کہآپہی ہے۔توبیہ بتایا جار ہاہے کہ بیس،ہم اللہ تہیں ہیں،اللہ کے بندے ہیں،تمہاری طرح،اللہ کی عبادت کرتے ہیں،اللہ بیہ نہیں ہے کہ میں اِس شکل میں ، اللہ ، اللہ ہے ، میں بندہ ہوں اور میں اُس کی عبادت كرتا ہوں۔ بشسر مشلكم كابيرواقعه لے كر يجھلوگ بيہيں كے كه حضور یاک ﷺ کی شخصیت ایک پیغام دینے والے کی سی ہے، پیغام دیا اور پیغام اللّٰد کا ہے،اللّٰد کا پیغام دینے کے بعد آب پھی رخصت ہو گئے اور اُس پیغام نے زندہ ر ہنا ہے اُس کے بعد پینمبر ﷺ کے ساتھ را بطے کی ضرورت کوئی نہیں ۔ تو سیجھ لوگ میہیں گے۔ یمی کہتے ہیں ناں لوگ۔ آپ کو اِس کا جواب دینے کی

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

ضرورت کوئی نہیں۔ اِس بات کو بروں کے حوالے کر دویعنی کہ اُن لوگوں کا کوئی برا کے تو آپ لوگوں کا کوئی برا جواب دے۔ تو بچوں نے کا ہے کا جھاڑا کرنا ہے۔ آب ہید پیمیں کہ وہ ذات کیسی ذات ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہیں۔اگر تو پیغام دے کے جلے جانے والی بات ہوتی تو پھرآ گے جو ہے اللہ تعالی بات میں اضافہ نہ کرتے ، جب تک قرآن ہے ہیہ بات وضاحت کے ساتھ آرہی ہے کہ آج اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجے چلے جارہے ہیں۔ بات تو الله نے پھیلائی کہ ہم درود بھیجے جارہے ہیں، یا توبات سٹا ہے ہوجاتی کہ الله ميال بيركية كه جب تك آب عظار نده بين بم درود بهجة بين اورآب عظا کی زندگی کے بعد ہم درود ہیں بھیجیں گے مگر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے جا رے ہیں، جب تک آپ عظامیں، اور جب تک دنیا ہے آپ عظا کا ذکر بلند كياجار ہاہے۔ اور ايك چيز بيہ ہے كہ الله نے فرمايا كه بيكائنات بم نه بناتے اگر آپ عظائه وتے تو بیاللہ تعالی نے مبالغے کیے ہیں جقیقیس بیان کی ہیں۔ اِس میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ باقی وہ ذات جوصرف پیغام وینے والی ہے تو پیغام دینے والی ذات کوصرف پیغام کی وصولی تک ہی ہونا جا ہیے مگر پیغام ہیہ ہے كميرانام تمهارا ايمان ب- توپيغام بير باتوپيغام كومجھوكه پيغام كيا ہے؟ دو چیزیں آپ کے لیے بی ہیں ، اللہ تمہار ارب ہے اور آپ بھی رسول ہیں اور بیہ کلمہ ہے تنہارا، بیتم دھراتے جاؤ، اب جب تک میں کلمہ پڑھوں گا میں کیسے اُس نام كوفراموش كرسكتا بول وه الله كرسول الله يضي تقيين من كيس كهدسكتا بول جب كه كلمه ميرا حال مين ب كه الله جوب وبى بهارامعبود ب اور اضور باك عظامار درسول بير كونكه ابين البذاجب تك ممرك ساته

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

کلمہ ہے وہ میرے ساتھ ہیں ،خیال اور احوال ساتھ ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں ناں!اگرتو معاملہ سے ہوتا کہ میں ایک پیغام کے اوپر چل رہا ہوں جوحضور یاک و این الله کادیا ہوا پیغام ہے مگریہ پیغام تو تہیں ہے سیکمہ ہے اور درود ہے۔کلمہ اور درود جو ہے بیرایک الی چیز ہے کہ ایک عجب بات ہے، منلكم ضرور بيكن التنابعي مثلكم بين بين جتنا يسمجور بهوربيراك غوروالی بات ہے کہ آپ عظی کے نام پرلوگ مررہے بین حتی کہ آپ خود مجھوکہ أس زمانے میں اگر کوئی مخص نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کی نماز اور حضور یاک عظم بلائیں اور وہ نہ آئے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز کوئی نہ ہوئی۔اللہ نے فرمایا ہے قبل ان کست محبون الله فاتبعونی یحببکم الله کرآ پانگانا کہہ دیجیے کہ اگرتم اللہ ہے محبت کرتے ہوتو ہیآ پ کی اطاعت کریں ، پھراللہ ان سے بیارکرے گا۔توجوآپ بھٹا کی اطاعت کرے گاالنداس سے بیار کرے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھروہ واقعہ بھنے والا ہے کہ بیمقام کیا ہے مقام رسالت عظم كو مجهنا بهت مشكل ہے۔ إس يد بحث نه كرو - ہال البتدا يك بات بيد

یوں بسر ہو زندگی اپنی بنام مصطفے دل میں ہو کب نبی لب پرسلام مصطفے باعث عرفان حق ہے احترام مصطفے باعث عرفان حق ہے احترام مصطفے اسے مسلمان با خبر شواز مقام مصطفے

توبری احتیاط کی بات ہونی جا ہے۔ ایسے ہیں کہنا جیسے اب کہدر ہے ہیں لوگ۔ بدالی ذات ہے جواللد تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دیکھوغور والی بات ہے کہ اللہ کا

ہےکہ ۔

7m4.

ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو ہے آپ بھی کا آواز سے او نجی آواز نہ کر ہے ، یہ کا سے ، ادب کرنا چا ہے ایسے ہاں۔ لا تسر فعو الصوات کم فوق صوت السنبی اور یہ کہ جب ذرا کوئی آپ بھی کے سامنے او نجی آواز سے بولے تو تمام اعمال ضائع ہو جا کیں گے۔ اب آپ اس ذات کو پہچا نو نہ اچھا اور بات دیکھو، اعمال ضائع ہو جا کیں گے۔ اب آپ اس ذات کو پہچا نو نہ اچھا اور بات ہوتی تو اور یہ صرف پیغام لانے والی بات ہوتی تو اور مرکبات ہوتی سے ، اگر پیغام لانے والی بات ہوتی تو اور طرح بات ہوتی دو اور عرب سے مواللہ کی راہ میں جواللہ کے نام پرمرگیا وہ شہید ہے اور اللہ جو حضور پاک بھی کی عزت پرمرگیا ؟ شہید ہے کہ نہیں ہے۔ اب بہندے اور اللہ کے درمیان فرق کو دکھا کو کہ کتا سارا ہے۔

وہ بات کروجس کا آپ کے ساتھ تعلق ہو، جو آپ کو مجھ آنے والی بات روگئی ہویا کرنے والا کام روگیا ہو۔ تو اُس بات پہ آپ نگاہ دوڑاؤ ..... بولیں۔ سوال:

آج کے دور میں مادی ترقی تو بہت ہور ہی ہے مگررد حانی ترقی کیول بیس ہور ہی؟

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

آپ کاسوال ٹھیک ہے بڑا۔ ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ہمیشہ روحانی عروج تب ہوا جب مادی عروج کے زمانے تنصے، عام طور برابیا ہوا کہ جب طِب كا بهت طافت ورز مانه موانو ايك اليي بياري آگئي جنسے كوڑھ كہتے ہيں ابطِب لا جار ہوگئ ، تو وہاں دستِ شفالے کے ایک پیغمبر آ گئے اور طِب کی وُنیا حیران بریشان ہوگئ کہ بیکون آگیا۔تو ایک واقعہ ظاہر ہو گیا۔ جب عرب کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا تو وہاں ایک کلام الہی گیا۔ اللہ کا باربار دعوٰی آیا کہلاؤاِس جیسی کوئی سورۃ ہی لاؤ فاتو بسورۃ من مثلکم ،کوئی الیمی ایک سورۃ ہوتولاؤ۔وہ بڑے صبح اور بڑے بلیغ لوگ ، بڑے بڑے افلاطون وفت حیران پریشان ہو گئے کہ بیتو تھی بشر کا کلام ہی نہیں لگتا۔ بعنی کہ اِس جیسا کلام نہائس زمانے میں بن سکااور نہوفت کے اندرکوئی تھیرسکا۔عجب بات ہے ناں! ای طرح اینے دور کے حساب سے عرب کا زمانہ بہادری کا زمانہ تھا، جرنيلول كازمانه تقااوراسلام نے ایسے ایسے جرنیل پیدا کیے كه چرفتوحات كازمانه آگیا۔اب سائنس نے ذنیا کوائی لپیٹ میں لےلیا ہے، جاندتک حلے گئے کیے ہوگیا ہوہ ہوگیا۔ ہماری کتابوں کی دنیا میں لکھا ہوا ہے کہ بہاں پر ایک درولیش تضےاورایک ایک ہندوجو گی تھا۔اُن کا ہندوجو گی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا ، ہندو نے اُڑ ناشروع کر دیا اور پھراس درولیش کی کھڑاویں اڑنے لگ تنگیں ، بیرواقعہ ہو گیا اور پھروہ جو گی گلمہ پڑھ گیا۔ تو جس قتم کا استدراج تھا اُس قتم کی کرامت تھی۔ استدراج كامعنى ہے كافر Non-Believer كاكوئى مافوق الفطرت كام كرنا۔ مثلاً بیٹھے بیٹھے اڑ جانا ایک استدراج ہے۔ آپ بات مجھرہ ہیں؟ ایک Believer کے

## ۲۳۸

ساتھا ابیا واقعہ سرز دہوجائے ، ماننے والے مومن کا اللہ کے قصل سے ایبا واقعہ ہو جائے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ بعنی فطرت کے مل کے علاوہ کوئی واقعہ ہوجائے اور ماننے والے مومن کے ہاتھ سے سرز دہوجائے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ جب پیغمبرے ایہا واقعبہ و جائے وہ مجز ہ کہلاتا ہے۔ اور نہ ماننے والے سے ایہا واقعه بوجائة واستدراح كهلاتا بيه يتوجتنا ياورقل استدراح بهوتا تفانا وليي بي طافت والى كرامت ہوتی تھی۔اب استدراج جاند پر پہنچ چکا ہے تو اب فقیروں کو دعوت ہے Come on کرواپنا کام ۔اب روحانی دنیا کو دعوت موکئ اور اب روحانی دنیا جو ہے اِس سائنسی نظام کے ساتھ طلے گی اور اب واقعہ اُسی Level کا ہوگا،ای سطح کا ہوگا۔ کیونکہ برانے زمانے میں جب کوئی فقیرنا مزد ہوتا تھا تواس فقیر کی Range تمیں میل کی ہوتی تھی بعض کی جالیس میل کی۔مثلاً ہیہ جایاک پتن شریف کا ایریا ، پاک پتن شریف کے ایر یے میں ،علاقے میں بابا صاحب بہت برئے جید شم کے فقیر ہیں۔ کیکن ملتان میں اور فقیر ہیں۔ باباز کر یا ہیں شاہ ركنِ عالمُ اورشاه بن بي - حالانكه ملتان اور ياك بين كے درميان تھوڑا فاصله ہے۔تو بیہ Range ہوتی ہے۔ اِس طرح ساتھ ہی مجرہ شاہ مقیم کی Range ہے۔ اتنی Range میں دس میل ، پندرہ پندرہ میل کے اندر فقیراور پوراطافت ور فقير مواب اور أن كروحاني فيض دينے كے ليے اسبے علاقے ہيں۔اب ئي وى آگيا ہے، ابلاغ كے ذرائع بيں، اخبار ہے، إس ليے آج جب كسى برالله تعالى كاكوئى ابياوا قعه كملاتوأس كے ليے توابلاغ بہت جلدى اور آسان ہوجائے گااور بیساری ورلڈ کے اندر Involve ہوگا۔ تو جننی سائنس پھیلتی جارہی ہے آ ب کے کیے اچھی بات ہے کہ اُتنا جلدی روحانی فروغ ہور ہاہے۔اس کا صرف اظہار

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

نہیں ہور ہا\_تو فروغ ہور ہاہے مگراظہار پھی ہور ہا۔ بیانی ہور ہا۔ یا جا کے فتم کا۔ کیونکہ میروحانی لوگ باوشاہ ہوتے ہیں، میہ کہتے ہیں کہ الیمی جلدی کیا ہے' کوئی کہے کہ یانی سرتک آرہا ہے مگروہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ،خیر ہے۔ اِس کیے یاور جو ہے عام طور پر پریشان ہمیں ہوتی ، وہ یاور ہے ناں اور یاور بعض اوقات مت ہوتی ہے۔ورنہاگر یاوراُس طرح بے تاب ہوجائے تو فوراً تھیل شروع ہوجائے۔ توجیسے سائنس Develop ہوئی ہے اللہ کے ضل سے روحانیت ویسے ہی Develop ہوئی ہے۔ بیکمال کی بات ہے کہروجانیت ویسے Develop ہوئی ہے، ویسے ہی ترقی کرگئی ہے آپ خود ویکھوکہ ہم سب اس صدی میں رہتے ہیں ، ببیویں صدی کے لوگ ، سارے پڑھے لکھے لوگ ، سرکاری دفاتر میں رہنے والے، انگریزی تعلیمیں پڑھنے والے، اِس دور کے اندر ، لا ہورشہر میں ، یہاں پر ہ جے کے دن الیمی بات سُن رہے ہیں۔تو بیرجو آپ آج کے دن الیمی بات سن رہے ہیں تو بیربری ترقی ہے روحانیت کی۔ کہروحانیت ایک کلاس کی شکل میں بیان ہور ہی ہے، بغیر کسی Clause کے اور بغیر کسی فارمو لے کے۔ بات سمجھ آئی ؟ ریہ ایک عجب بات ہے ناں! مطلب ریہ ہے کہ ریم محفل بغیر دعوت کے بغیر کسی ایڈمشن فارم کے، بغیرکسی فیس کے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور خود بخو دہی آپ جلے آرہے ہو۔ تو ایک ایباذوق پیدا ہوجانا ، بات پیدا ہوجانا اور بات ایسی کہ کڑی كمان كاتير - پيلے توابيے بات نہيں آئی ناں ۔اس طرح بيصرف ہم نہيں ہيں بلکہ اور بھی کہیں بیرواقعہ ہوگا۔تو آپ کو بیر بتایا جار ہاہے کہ جیسا وہ دور پھیل رہاہے تو و بیے ہی وہ بات آرہی ہے ۔ ثبوت سے ہے کہ آب اینے آپ کو دیکھیں کہ اِس زمانے میں ایساشوق بیدا ہوجانا برسی بات ہے۔ بیآ سان تو تہیں ہے۔ تو بیرواقعہ

اب دعا کی جائے۔ دُعا کیا کی جائے؟ روحانیت والے اِس شعبے میں ہم پراللہ تعالیٰ مہر بانی کر و۔ کہ دنیاوی ہم پراللہ تعالیٰ مہر بانی کر رے کچھتم مہر بانی کر و، کہ دنیاوی تمنا چھوڑ دو، چوری چوری بیدعا نہ کرنا کہ بیکام بھی ہو جائے اور وہ کام بھی ہو جائے ، اللہ کے حوالے کروکام سارے۔ بینہ کہنا کہ اس دفعہ تو بیا کیک کام ہو جائے اِس دفعہ تو بیا کیک کام ہو جائے اِس دفعہ بھی اللہ کے حوالے کردو۔

آمين برحمتك يا ارحم الرحمين ـ

ترتبيب: ۋاكٹرمخدوم محمد سين

https://archive.org/details/@awais\_sultan Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528



Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528